





#### حمرباري تغالي

﴿ سلطان المناظرين ، اجمل العلماء حضرت علامه مولا نامفتي محمد اجمل شاه سنبهلي رضي الله عنه ﴾

بیاں ہو جد تیری کس طرح ہم ناتوانوں سے

كدلا يرز ب ويمول سے ، خيالول سے ، گمالول سے

گتاں جال میں ب تیری تح کرتے ہیں

لان حال ب ول ع، جارح ع، زبانور ع

بیک تو ے س میوں سے پاک اور متعف ہے تو

تمام اوساف ے اور خوروں کی ساری شانوں سے

ادل ے جم موتی ہے ، اید تک موتی جائے گ

كال حلى الله كا وكا ادا إلى مدح خالول -

يرى ده هم به جو الآنے اپ آپ فرمائى

کہ بالاتر ہے دو محدود لفظول اور بیانوں سے

جہاں سارا طلب کرتا ہے تھے سے اٹی ہر حاجت

ہر اک کی جولیاں بجرتا ہے تو ایخ فزانوں سے

الله ب كان ديم كان در عام ي تيك

گذر جاتے ہیں اس کوچہ ش کتے اپنی جانوں سے

عزیزوں کو کٹانا، گر لٹانا، جان دے دیا

تیرے عطاق گھراتے ہیں کب ان احمانوں سے

كے اجل تا كول كرك ناواقف ب مزل سے

وی چا ہے اس رہ ش جو داقف ہے ثانوں سے



#### کس ترتیب

| مؤثير | ct                                                                         | عنوان                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 03    | سلطان المناظرين اجمل العلماء مولانا عمر<br>اجمل منبعلي رضي الله بقعالي عنه | حمد بارى تعالى                                      |
| 04    | برحان المت علام يرحان الحق جلي دي وضي الله عنه                             | لت                                                  |
| 05    | طامدارشدالقاورى رحشانشطير (اشيا)                                           | (いんでしていかいしてからしびがしい)                                 |
| 10    | غزالى زمال علامدسيدا جرسعيدكاللي وشي اللدعند                               | وركي مديث (دان الليد)                               |
| 12    | مجبربيالمت مولاناه ومجبوب على خال الصنوى منى الله عند                      | قروالے سنے کھے دیکھے جواب دیے ہیں                   |
| 26    | العالمركات معرسهام مقاه ى وفى الشرعند                                      | وبأبيدا اعيليدوي بديرك فقرعقاك                      |
| 32    | صدوالشر بعدا بوالعلاء محدام يرعلى اعظمى دنوادر                             | ایک غیرمقلده د بابید ورت کا پوری شریعت پرسو بدارهمل |
|       | حترت مول نا ابوالوريد يشررني الدمور كول الماس)                             | چرمفياوركارآ دىوالے                                 |
| 35    | علامه فلام مرتفني ساقى مجددي                                               | اكاذيب آل نجد (دورى تد)                             |
| 40    | مناظر اسلام علامداشد محودر ضوى                                             | آ يح سائل اوران كاشرى طل                            |
| 50    | علامه سيد يادشاه تبهم بخاري                                                | فيئ تعويذ                                           |
| 53    | علامه قاضى غلام محود بزاروى                                                | قرالوركعبادرع شعاصل                                 |
| 62    | میش عباس رضوی                                                              | محقل ميلادا لتى كيسلسله ش ايك تحريف كااكتشاف        |
| 64    | ين عاس رضوى                                                                | ديد بندى خود بد التي كايون كوبدل دية إين (تديهام)   |
| 66    | 13 112                                                                     | والال كالشادات (تديرم)                              |
| 68    | 13 11.22                                                                   | دالع بنداول كاطرف ساسية المامر شد كنكوى رفة كاكفر   |
| 72    | 13 402                                                                     | التعل كنزويك سنول كأكرنا طال اوران كالل لوق جائز    |
| 74    | Cerus 1 St                                                                 | تظرفازيد عدوا لوبايول كيلي لوقري                    |
| 93    | 7 - H                                                                      | تبره کټ                                             |



# دربِ قرآن گنتائِ رسول کی سز اسرتن سے جدا

علامة محدار شدالقاوري رحمة الشعليه

سرکارافدی علی کے عبد پاک میں ایک منافق ادرایک یمبودی کے درمیان کھیت میں پانی ٹپانے پر جھڑا ہو گیا۔ یہودی کا کھیت پہلے پڑتا تھا۔ منافق کا کھیت اسکے بعد تھا۔ یہودی کا کہنا تھا کہ پہلے میرا کھیت سیراب ہو لے گا جب تبہارے کھیت میں پانی جانے دوں گا۔ منافق کا اصرار تھا کہ پہلے میں اپنے کھیت کو سیراب کرونگا سکے بعد تبہارے کھیت میں پانی جائے۔

جب یہ جھڑا کی طرح طے نہ ہوسکتا تو کسی ڈالٹ کے ذریعے فیصلہ کرانے کی بات مظہری۔ یہودی نے کہا میں تمہارے پیغیر ( علیقے ) ہی کو اپنا ٹالٹ مانتا ہوں۔ ان سے اختلاف کے باوجود جھے یقین ہے کہ دوقت کے سواکس کی بھی پاسداری نہ کریں گے منافق نے بیسوچ کرکہ یہودی کے مقابلہ میں یقیناً وہ میری رعایت کریں گے۔ یکونکہ میں اپنے آپ کومسلمان کہتا ہوں،

## 63 (35 5 C) (4) D } 63 (4) D } 63 (4) D }

## نعت رسول مقبول على

﴿ يربان ملت حضرت علام محديد هان الحق قادرى رضوى جيليورى رضى الله عنه

عاصع بخشش كاسامال كل بعي تفااورآج بعي عظمت احمد كا يال كل بحى تقااورآج بحى ساراعالم زير فرمال كل يحى تقاادرآج بھى الورياك الن كاورختال كل بحى تفااورآج بحى وره وره جن عابال كل بحى قااوراج بحى دائى اكرام منال كل بحى تحا اور آج بحى رحت عالم كاحسال كل بحي قفاادرآج بحي برملمال جس پینازال کل بھی تھاادرآج بھی سنول كالين ايمال كل بحي تقااورآج بحي آخكارا اور ينبال كل بحى تحا اور آج بحى أسكامكر سخت جرال كل بحي تقاادرآج بحي لرزه برائدام شيطال كل بحي تقااورآج بحي يسوع بتى يالى كى تقادراج بى وامن احمد رضاخال كل بحي تحااورآج بحي

روضه واطهر كاارمال كل بحي تخااورآج بحي الله على مان ربوبيت ازل سے تا ابدا رجمة للعالمين فرما كے واضح كرديا ابتداعلم کی جن کے نور اقدی سے ہوئی ظل الوار محمد كي ضياكي واه واه كه كمن الله بم يركرويا لتحت تمام دين مرضى خب حق ، في وشفاعت يوم حشر و يكي لى معراج من قدرت بشرك و يكي لى یادب کے ذکررب کے ساتھ اٹکا ذکر بھی فرض برطاعت،عبادت، ذكر شل الكادب حشريس بم ال كردامان شفاعت يس مكن الكى عظمت اكلى بيبت ادرجلالت كے سبب وشمنان دین کی مشالگی کو دیچه کر الي عمر ايك درويوزه سك دربار ي غوث اعظم، عزت احمد رضا خال اور ضياء

ان کا خوشہ چیں برحال کل بھی تھا ادر آج بھی



يودى كى يۇش كى قبول كرى\_

پنانچہ یہودی اور منافق دونوں اپنا مقدمہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ سرکا مالکانے نے دونوں فریق کا الگ الگ بیان سنا۔ نزاع کی تفصیل بیدواضح کرری تھی کہ حق یہودی کے ساتھ ہے۔ چنانچے حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔

یہودی فرخان وشادان وہاں ہے اُٹھااور ہاہر آکر منافق ہے کہا کہ اب تو میرے حق
ہے جہیں انکار نہ ہوگا۔ منافق نے مندافکائے پیشانی پرتل ڈالے جواب دیا کہ بی فیملے شہیں ہے کہا کہ انسانے نہیں کیا گیا۔ جہیں منظور ہوتو ہم اپنا مقدمہ حضرت عمر کے پاس لے چلیں وہ سی فیملہ کریے ایسانے کا جواب دیا۔ تم جس ہے بھی فیملہ کراؤر سول خدا انتہا ہے کا فیملہ اپنی جگہ بحال رہیا۔
فیملہ اپنی جگہ بحال رہیگا۔

چنا نچد دونوں حضرت عمر فاروق رضی الله عند کے دولت کدؤا قبال پر حاضر ہوئے۔ منافق نے مقدمہ کی تفصیل بتاتے ہوئے اس بات کی بار بار تکرار کی کہ میں مسلمان ہوں اور یہ یہودی ہے۔ نہ بجی عناو کی دجہ سے یہ بجھے نقصان پہنچانا جا بتا ہے منافق کا بیان ختم ہوا۔ تو یہودی صرف اتنا کہدکر خاصوش ہوگیا۔

" بیری ہے کہ بی یہودی ہوں اور بیائے آپ کو سلمان کہتا ہے۔ لیکن من لیا جائے کہ جو مقد مدید آپ کے پاس لیکر آیا ہے۔ اسکا فیصلہ ویفیراسلام نے میرے بق بی کردیا ہے۔ یہ مسلمان ہوکر کہتا ہے کہ جھے انکا فیصلہ جنیں ہے۔ بیا ہے نمائش اسلام کی رشوت دیکر آپ سے مسلمان ہوکر کہتا ہے کہ جھے انکا فیصلہ جا بیل کردیں۔ رسول خداللہ کے خلاف فیصلہ کرائے آیا ہے۔ اب آپکوا ختیار ہے کہ جو فیصلہ جا بیل کردیں۔

یبودی کا بیریان سن کرفاروق اعظم کی آنکھیں شرخ ہو گئیں۔ فرط جلال سے چہرہ تمتما اُٹھا۔ عالم فیظ میں منافق سے صرف اتناور یافت کیا کہ '' کیا یمبودی کی بات سیجے ہے؟'' منافق نے دلی زبان سے اعتراف کیا کساس نے ٹھیک ہی کہا ہے۔ منافق پر بغادت کا جرم ٹابت ہوگیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عدالت میں ایک

42 (3) K 4 (1) D } 4 (2) (1) K 2 (1) (1)

مرتد کی سزا کے لئے اب کوئی لیحدا نظار ہاتی نہیں تھا۔ای عالم قبر وغضب میں اعدرتشریف لے سے ۔ دیوارے لگی ہوئی ایک تلوارلنگ رہی تھی اُے بے نیام کیا۔ قبضے پر ہاتھ رکھے ہوئے باہر نظے فرط بیبت سے منافق کی آ تکھیں جھیک کررہ گئیں۔

غيرت جلال من دويي موئي ايك آواز فضايس كوفي \_

" ما کم ارض وماوات کے فیصلے کا مشراسلام کا کھلا ہوا باغی ہے اور اس کے حق بیس عمر کا فیصلہ رہے کہ اس کا سرقلم کر دیا جائے"۔

یہ کہتے ہوئے ایک ہی واریس منافق کے طرے اڑا دیئے۔ ایک کمے کے لئے لاش تر بی اور شنڈی ہوگئی۔

اس کے بدر دیے بیں ایک بجونچال ساآ گیا۔ یہ خبر بکل کی طرح سارے شہر بیں پہلے گئی۔ چاروں طرف ہے منافقین خول درخول دوڑ پڑے۔ گلی کی بیں شور پر پا ہوگیا کہ حضرت عمر نے ایک سلمان کوقتل کردیا۔ دشمنان اسلام کی بن آئی تھی۔ اپنی جگدانہوں نے بید بھی پروپیکنڈہ شروع کردیا کہ اب تک تو تھر ( علی ہے) ساتھیوں کی تلواری صرف مشرکیوں کا خون چائی تھیں۔ لیکن اب خودسلمان بھی ان کے دارے محفوظ نیس ہیں۔

بات و بنتی و بنتی آخر سر کا مانگانی کی بارگاہ تک پنتی مسجد نبوی کے جن بس سب لوگ جمع موسے \_ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طلبی ہوئی فیرت حق کا تیورا بھی تک اُتر انہیں تھا۔ آئے صوں میں جلال عشق کا نمار لئے ہوئے حاضر بارگاہ ہوئے۔

مركاميك في دريافت فرمايا:

"کیوں مرا (عید) دیے میں یہ کیا شورے؟ کیا تم نے کمی سلمان کول کردیا ہے؟" جذبات کے حاظم ہے آتھیں بھیگ گئی تھیں۔ دل کا عالم زیر دز بر بور ہا تھا۔ بزم جانا ل میں پہنچ کرعشق کی دبی ہوئی چنگاری بحرک آٹھی تھی۔ بینو دی کی حالت میں کھڑے ہوکر جواب دیا۔ میں پہنچ کرعشق کی دبی ہوئی چنگاری بحرک آٹھی تھی۔ بینو دی کی حالت میں کھڑے ہوکر جواب دیا۔ "مرکی تلوار کسی سلمان کے خون ہے بھی آلود و نہیں ہوگی۔ میں نے ایسے تحض کول کیا

### \$ (8)0 } \$ (4) (8) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)

بجس نة ينك ك نفط الكارك إلى جان كارشد طقه واحلام عودليا تقا"-ا پی صفائی پیش کر کے حضرت فاروق اعظم رضی الله عندانجی بیٹھے ہی تھے کہ فضا میں ههد پر جريل عليدالسلام كي آواز كوفي -اچا تك عالم غيب كي طرف سركار كي لؤجه منعطف موكي دم ك وم يس محفل كارتك بدل حميا - حضرت روح الا شن عليه السلام في خدائ ووالجلال كى طرف ے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مقدے کا فیصلہ سنایا۔ وہی جواب جو فاروق اعظم نے دیا تھا۔درج بالا آیت قرآنی میں بیشہ کے لئے وحل کیا۔صدیثوں میں آیا ہے کہ معزت عمر فاروق رضی اللہ عند کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت میتی کدانلد تعالی ان کی زبان پر کلام کرتا ہے۔ تغيرخازن ومعالم التزيل من كلبي كمريق عصرت الم ابوصالح وابن عباس

رضی الله عندے مروی ہے۔

وقال جبريل ان عمر رضى الله عنه فرق بين الحق والباطل فسمى الفازوق-

يعنى جريل عليدالسلام نے ساتھ على يہ مي كها كد حضرت عمر رضى الله عند في وباطل مين الميازكروياب -اسون عآب كالقب قاروق ركما كيا-

ية يت اين موقع نزول كى روشى على مندرجيذيل اموركوخوب اليمي طرح واضح كرتى ب-كلسادماسلام كانماش كالأعى بخاوت كم والتين بياعتى مدنى تاجدار علي كامركار ين ذراى كتافى يك فت المام كادومارا التحقاق فيمن لتى بجوكلم يرف كي بعدما مل بوتاب پدائش طور پر جولوگ اسلام سے بے گانہ ہیں اور جنہوں نے بھی بھی اسے آپ کوکلہ طیب وابست دار است میا ب ان کے وجود کو کسی شرکی حالت میں یقینا برداشت کیا جاسکتا ہے، لیکن ائے اسلام کا علان کردینے کے بعد جومنکر ہو گئے یا ہے آپ کومسلمان کہتے ہوئے جنہوں نے نى مرك الله ك شان شى توين آيورويدا فقياركيا \_ أخيى بركز معاف نيس كياجا ع كا \_ اسلام كى زبان ين وه مرتد ين ـ ان كا عال بالكل اس دوست كى طرح ب جورگ جال - عقريب

#### \$ 3 Kom \$ \$ (0) \$ \$ \$ (0) \$ \$

ہوجانے کے بعدیک بیک دغادے دے۔ کی بیگانے کوتو گلے لگایا جاسکتا ہے۔ لین اس کے منہ رکوئی تھوکنا بھی گوارانبیں کرےگا۔

انسان کی پیعالگیرفطرت ہے۔ ہرمخض کی زعر کی میں اس طرح کی دوجار مثالیں ضرور م عَنْ مِي اللِّين ماتم يه ب كه فطرت كابير قاضا انسان النيخ بارك من توصليم كرتا ب ليكن خدا اوررسول كے معالم ميں فطرت كابير تقاضا فراموش كرويتا ہے۔

بداسلام وعقل کی فطرت ہی تو تھی کہ جس فاروق اعظم علیہ نے بڑے بڑے بڑے کا فران دنیا کوزندگی کاحق دیا۔وہی فاروق اعظم آج کلمہ واسلام سے برگشتہ ہوجائے والے مرتد کوایک لحد بحى زئده ويكمنانيس طابخ تقي

اس آیت سے بید حقیقت بھی واضح ہوگئی کہ تفروار تداد پھی تو حیدورسالت یا تدہب اسلام ے تعلم کھلا ا تکار پر بی مخصر نہیں ہے۔ یہ بھی ا تکار بی کے ہم معنی ہے کہ خدا کو اپنا خدا، یا رسول کو اپنا رسول اوراسلام كواپنااسلام كتي موئي كسى بحى زخ منصب رسالت علي كي تنقيص كردى جائد

أن كى ياكيزه زئدگى كا اگر بي غبار الكھوں سے مطالعد كيا جائے تو براروں واقعات شہادت ویں کے کہ جب تک وہ زندہ رہ بی تعلقہ کے قدموں کے فیجان کے دل بھے رہے۔ دین وونیا کی ساری کامرانیوں اور ارجمندیوں کو انہوں نے اپنے حبیب ملطقہ کے دامن سے اس طرح با ندها تقا كرك كره كا كلنا توبوي بات، وهيلي تكنيس موتى \_

اے پیار نبی عظی کی خوشنودی کےرائے اس اگراپالا ڈلابیٹا بھی مائل ہو گیا توان کی غیرت عشق کی تلوار نے اُسے بھی معاف نہیں کیا۔ان کی دوئ اور دشمنی کا محور نبی یاک عظاف ک مقدی پیشانی پرا بحرتی موئی لکیروں ،اور چرو تابال کی سکراہوں کے گرد بھیشہ کھومتار بتا تھا۔ ایمان کے اس تقاضے کے ساتھان کی زعدگی کا یہ بیان بھی نہیں توٹ سکا کہ جو نی تھا کا کے وہی ان کا ہاور جو نی تھا کے کانیں ہے۔اس کے ساتھ اُن کا کوئی رشتہ نیس جا ہے خواہ خون می کی خمیر ے وہ رشتہ کول ندوجود میں آیا ہو۔

SURE THE STREET OF STREET STREET



بھی خود حضور علیہ الصلوٰ قاوالسلام نے قرمائی اوران کی شان میں آیہ تنظیم کے بزول کا ذکر قرمایا۔
اگر پنجن پاک کے لفظ کا بیم خبوم لیا جائے کہ معتقدین پنجن کے بزدیک ان پنجن کے سواکوئی پاک ہی تنہیں تو معاذ اللہ بیازام رسول اللہ علیہ کی ذات مقدسہ پر بھی عائد ہوگا، کیونکہ خسہ کا لفظ زبان رسالت کا ارشاد ہے، معلوم ہوا کہ پنجن کو پاک کہنے والے سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ جیں اوراس کلہ کا مطلب یہ ہرگر نہیں کہ پاک آئیں پانچ میں مخصر ہے اور معاذ اللہ ان پانچ کے سواکوئی اور پاک نہیں، بلکہ یہ مطلب یہ ہرگر نہیں کہ پاک تیں جن کی پاک بین جن کی پاک بین اور اس کلہ کے بھی پاک جی اوران کے سواوہ سب پاک جین جن کی پاک بین اس وسنت ہے دلیل قائم ہے۔
(ما بہنا مدالسعید، ملتان ، شارواکو بر ۱۹۲۷ء ، س ۲۲ ہیں؟

\*\*\*

#### ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

مشہور غیر مقلد و بابی مولوی وحید الزمان حید رآبادی کی کتاب "نزل الا براز" (عربی) شائع ہوگئ ہے اس ستاب پیس غیر مقلدین کے خلاف کئی جوالہ جات موجود ہیں۔
تخذ و بابیہ مولف: سلیمان بن تمان نجری اس کتاب میں الل سنت و جماعت کو کا فروشرک دیتے ہوئے انگونل کرتا جائز بخشہر ایا عمیا ہے بیز اس کتاب میں حیات انبیاء سیجم السلام کا اقر اراور طلاقی اللا اللہ بو بابی موقف کا انکاد کیا گیا ہے۔ بیکتا ہیں حاصل کرنے کے لیے رابطہ 6214930 - 0308 پر کریں۔ ضروری توٹ: مندرجہ بالا کتا ہیں صرف الل سنت و جماعت کے لیے حوالہ کے طور پر شائع کی گئی ہیں۔

· 对自己的表面不可以是一种的一种的一种的一种的一种。

NAME OF THE PARTY OF THE PARTY

100mm 110mm 110

C) SALESHAR LANGESTAN WELLT SALES

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

#### 

# درب مدیث شان اہل بیت

غزالى زمال حضرت علامه سيداح وسعيد كأظمى رض الله تعالى مد

بممالله الرحمن الرحيم

"محمد بن المثنى قال ثنابكر بن يحيى بن زبان العنزى قال ثنا مندل عن الاعمش عن عطية عن ابى سعيد الحدرى قال قال رسول الله عنه نزلت هذه الأية فى حمسة فى وفى على رضى الله عنه وحسن رضى الله عنه وحسن رضى الله عنه وحسن رضى الله عنه والمعدر وفاطمه رضى الله عنها انما يويد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهر كم تطهيرا" (علامه الي يحقر محرين برياطم ك، جامع البيان فى تفسير القرآن مطبوع يروت (لبنان) ١٣٩٨ه / ١٩٤٥م ، ١٩٢٣م ٥)

ترجمہ: رسول الشمال في في ارشاد قربایا كه بيآيت ولي في (افراد) كم شان بيس نازل موئى ہے، ميرى شان بيس نازل موئى ہے، ميرى شان بيس اور على رضى الله تعالى عنها كى شان بيس اور على رضى الله تعالى عنها كى شان بيس كه جزيں نيست الله تعالى اراده كرتا ہے اے الل بيت كه تم سے ناياكى دور كردے اور تهجيں پاك

ر سے وہ چی ہیں پاچ افراد ،اوران ہے مراد حضرہ جمد رسول اللہ اللہ جسنین کریمین ،سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجتھیں ہیں ،اور آیت تظمیران پانچوں مقدسین کے بارے میں نازل ہوئی ، جس میں و بطہر کم تطمیراموجود ہے، یعنی اللہ تعالی تنہیں پاک کردے پاک کرنا ، جواس بات کی روش دلیل ہے کہ یہ خبتن واقعی پاک ہیں۔

رسول التُعَلَّقُ في جب خودا بني زبان مبارك في مستة ' كالفظ فرباد يا اور خسه في مراد كوظا بر فربائي كے لئے تفصیل ارشاد فربادی اور صاف صاف ارشاد فرباد یا كه آپینظیر كی شان نزول بیه پانچ بین جن كوالله تعالى نے پاك قرار دیا ، تو اب اس كے بعد كے بعد كى القلب كابيه كهنا كه معاذ الله پنجتن كو پاك كہنا جائز نہيں اور پنجتن آپینظمیر میں داخل نہیں ، بارگاہ رسالت سے بعاوت اور اور اللہ كے رسول كی تحکد یب نہیں تو اور كیا ہے ؟ نعوذ باللہ من ذلك

اس کا مقصد بیزیس که معاذ اللہ ان پانچ کے سواہم کمی کو پاکٹیس مانتے ، ہمارے نزدیک حضور علاقے کی از واج مطہرات بھی آیہ تطہیر میں شامل ہیں ، اس لئے ہم ان کے ساتھ مطہرات کا لفظ کا زی طور پر استعال کرتے ہیں اور ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے بے شار مقدس محبوب بندے اور بندیاں مافیناً پاک ہیں اور ہم ان کی پاکی کا اعتقاد رکھتے ہیں ، لیکن پچتن پاک بولنے کی وجہ صرف بیرے کہ حدیث منقولہ بالا میں خود حضور علیہ الصلو ہ والسلام کی زبان مبارک ہے خمسة کا کلمہ مقدر سادا ہوا ، پھران کی تفصیل



کرانا فریفنہ و اہم گروانے ہوئے مطلع کیا جا رہا ہے تا کدانیا انظام ہو جائے جس سے عوام بر بنائے لاعلمی قرآن غلط خوانی سے بچیں ۔آپ میرے موافق الرائے ضرور ہو گئے کرآپ کا مستحن اقدام ہے معنی ندہوگا۔ بلکہ عنداللہ ضرور ماجور ہوں گے۔

التراق الم المراق الم المراق الم المراق الم المراق الم

امردر بيافت طلب بيكرآ ياامام اعظم رحمة الشعليد في منسوب شده قول سي يحد آياامام اعظم رحمة الشعليد في منسوب شده قول سي يحد آياامام اعظم رحمة الشياء آيت اطبيعوا البلسه واطبيعوا الوسول واولى الامسر كامعنى ترجمه اول بين جوشاه رفع الدين في منسوب في ما حبول علم في كالكها حميا في ترجمه دوم بين جو قانوى صاحب منسوب في الم تكومت كالكها حميا في ترجمه دوم بين جو قانوى صاحب منسوب في الم تكومت كلها حميا بياب

دوسرى جگداى سورة النساءى آيت وكور دّوه إلى الرَّسُولَ واولى الاموشى الفظ اولى الاموشى الفظ اولى الاموشى الفظ اولى الاموشى الفظ كامعنى "جوان ش سے ایے امور کو بچھتے ہیں" کھا گیا ہے۔ حالا تکداى لفظ كامعنى ایک جگدالل حکومت ،خود تھا توى صاحب نے لکھا ہے ، فرض اس سلسله میں وضاحت مطلوب اس لئے كہم كم معنى كومنا سب تصور كريں؟

اىسورة الساءكى آيت لا تُوتُونَهُ مَا تُحتِبَ لَهُنَّ وَقَوْ هَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُ مَنْ
 شلقظ تسوغبون كامعنى ترجماول ش اكسا كيا ہے۔" رقبت كرتے ہوئے" كين اس لفظ كامعنى

#### 4 3 K 64 12 D } 4 CH Kan NEW SP

# قبروال سنتي بمحقة ديكھتے جواب ديتے ہيں

محبوب ملت محبة الرضامولانا محرمجوب على خان قادرى رضوى

ا) شہر تذرآباد معروف بر ندر بارشلع خاندیش کلے کھنگی جہاں ہمارابیرا ہے جس کے پاس
شی ایک مجد ہے جوشاہ داول مجد کہلاتی ہے۔ جس میں کلام پاک کے بہت بوے نیخ ہیں۔ جن
میں زیر بحث ایک نیڈ موسوم '' قرآن معظم'' کسی دو ترجہ والا، ترجہ اول ریس الفتہاء والمحد ثین
حضرت شاہ رفع الدین صاحب دہلوی ہے۔ '' ترجہ دوم، اشرف علی تھا توی ہے منسوب ہے۔
علاوہ '' قرآن معظم' کشی گیارہ سطری صفحات ۸۵۳ باہتمام سیفی فقیہ برادران ، مالکان کتب خانہ
تائ آفس، محمظی دوڈ، پوسٹ بکس ۸۵۳ بمبئی ، سم کا طبع شدہ دومراایڈیش ۱۹۹۱ء پرشر پبلشر
مطاوم نی آفس، محمظی دوڈ، پوسٹ بکس ۸۵۳ بمبئی ، سم کا طبع شدہ دومراایڈیش ۱۹۹۱ء پرشر پبلشر
مطاوم نی مطبوعت تاج آرٹ پریس بلاس دوڈ بمبئی نبر ۸۸ کا ہے۔ ٹائش ورق پرتکھا گیا ہے
'' قرآن معظم' دوتر جمد کمل تفیر ۵۵۵ خوبیوں والا۔

آمم برسرمطلب متذكره قرآن معظم كصفيه ۱۵ كا پبلارخ ميارهوي سطر چمثا پاره كا آخرى لفظ لا يَسْفَ عُيهورون برخم بواب بعدازال صفيه ۱۵ كا درسرازخ صفيه ۱۵ كا آغاز ما توال پاره وَإِذَا مسمِعُوا ب بوتا چا بين الله علائل كريكس صفيه ۱۵ در يا ميار علاده ازي ما توال پاره وَإِذَا مسمِعُوا ب بوتا چا بين قاليكن اس كريكس صفيه ۱۵ دريا مياره وه ازي باره مورة يوسف من سافظ فسما حصدتم ساوقال بيا سيم و قالما مده كلام يركم و دة المائدة من واذا مسمعوا ساوع مسلوا لفتيم مثال كيا مياره آيات غائب بين اور بوض ان كرورة يوسف كوشال كيا ميا مياره و يوسف كوشال كيا ميا ب

چوتكدآپكاداره خيال تاقص بي خصوصاً امورديديد متعلق بوابداآپكواطلاع



ترجمددوم میں لکھا گیا ہے" نفرت کرتے ہوئے" چونکہ دولوں میں قطعی تضاد پایا جاتا ہے نیزیہ تشریح امرطلب ہے۔

۵) ای قرآن معظم بی سورة بقروم اله اله اله المعنی ترجماولی بین الکها گیا به "نهارا جائے" کیکن ترجمه دوم جو تفانوی صاحب کا ہاس کا معنی لکھا گیا ہے" نامزد کیا جائے گا" متاج تشریح اس امرکی کردونوں کا مرعا ایک ہے۔ الغرض مطلوبہ جوابات کے لئے جوابی ڈاک لفافہ ملخوف ہذا ارسال خدمت گرامی ہے۔

#### الجواب: ٢٩/٩٢ مداية الحق والصواب

(۱) اس قدر فلط چھپا ہوا قرآن عظیم جب آپ نے دیکھا تو فرا تاج آفی بمبئ کو مطلع کرتا

چاہئے۔ تا کہ وہ اس کی درتی کریں اور فلط قرآن مجید شائع نہ کریں۔ آج دور فتن میں بہت لوگ

ہیں جو قرآن عظیم سے فلط مفاد حاصل کررہ ہیں اور بعض قرآن علیم کو گراہ گری کا آلہ بنائے

ہوئے ہیں ان میں وہائی غیر مقلعہ وہائی دیو بندی ، وہائی الیاس ، وہائی الیاس ، وہائی مودودی ، وہائی ،

فاکساری ، گفوری ، خارتی ، قادیاتی اور تیجری چیش چیش ہیں۔ خدا تعالی ان کے مروشرے سنوں کو

مخفوظ رکھے۔ ان کی گراہ گری سے خبر دار ہونے کے لئے کتاب مستطاب ' انجی م الشہا ہیں' کود کھیے

آپ فوراً تاج آفس کو لکھے اور زور دار الفاظ میں لکھنے۔ بلکہ چند مسلم انوں کو اور بتا کر متفقہ طور پر

تکھے اور وہ ضروراس کو واپس لے گا در نہ پھرا خبارات کے ذریعے مسلم انوں کو اور بتا کر متفقہ طور پر

انشاء اللہ تعالی کا میائی ہوگی۔ واللہ ور مسولہ اعلم۔



مُلْبِرِيْنَ ٥ وَمَا آنَتَ بِهَا فِي الْعِمِي عَنْ صَلَاتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِالنِّنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ٥ تقانوى جى نے ترجم لکھا كندا آپ مردول كوئيس سا كے اور ند بيرول كوا جي آواز سا سكتے جب كدوہ بينے كھيركر چل دير \_اورندآب اندھوں كوان كى مرابى سے بچاكر راستدوكھانے والے ہیں آپ تو صرف ان بی کوسنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں کا یقین رکھتے ہیں اور پھروہ مانتے بھی میں " وراغور فرمائے کدوہی تھا توی جی جی جو پہلی آیت کا ترجمہ بیا کھدے ہیں کہ" آپ مردوں کو نہیں سا سکتے" اور دوسری آے کے ترجمہ میں وہی تھانوی جی بیالکھرے ہیں کہ" آپ تو صرف ائيس كوسنا كت بين جو مارى آجول كايفين ركعة بين " \_ آخريكيا اول بيس سنان كي في اور كاني بيس. اثبات ب،قرآن عظيم من جويقينا خداتعالى كآخرى كتاب باس من ساختلاف كيها؟ حالاتك كلام اللي مين اختلاف فيس خودار شادفرما تا بلوكان مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ الحوالاف كويرا ساب أكرو بايون، ويوبتديون طبلون، مودوديون كاعقيده فدكوره سوال ماناجائ اور ينى دا ثبات اى معنى من برقر اررين توقر آن مجيد كوخدا تعالى كى كلام عاد الشخارج كرنا ير علاوركافرمرة جنم كاستحق بنا موكا فلهذا رفع اختلافا (بس اختلاف كوبنان كالح) نفی واثبات اشد ضروری باور بیاختلاف و بانی و بوبندی عقیده کو مان کر برگز برگز مرتفع نبیس مو سكارتومانا يزع كاكساع كانفي بيس بكساع قبول كانفى بادرساع اورساع قبول يس بوافرق ہے۔ ویکھیے والدین واستاذ ومعلم بچوں سے کہتے ہیں "منتانہیں" ساعت نہیں کرتا حالا تکہوہ ہے سننے والے ہوتے ہیں تو نفی ساع قبول کی ہوتی ہے۔ اس آیت مبارک میں مردوں سے مراد كفارمردہ ول بیں جن کے دل مر بھے اور وہ آپ کی نفیحت کو تبول نہیں کرتے اور ان کے مقابل ایمان والے زندہ داوں کو تذکرہ فرمایا۔ او تھانوی جی کے ترجمہ سے جی بیاضہ وہابیت نواز قلط و باطل ہوگیا فالحمدلله وب العلمين را الي العالمين من الما يكف كرب تارك وتعالى صفور مجوب ضدامرورا فياء، حبیب كبريا محمصطفی علی كفامون، نیازمندون كوشرك كے شائبے ہے كا دورونفوراور پاك



ملمان بھائی کی قبر پرگزرتا ہے جس کو دنیا میں پیچانا تھا پھراس کوسلام کرتا ہے تو وہ قبر والا اس کو يهيانا إدراس كمام كاجواب ديتا ب" يبحان الشحديث يأك صاف فرمارى بكرقبروالا عانے پیچانے کوقبریس رہ کربھی پیچانا ہاوراس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہاورو ہائی وہ کہتا ہے جوسوال میں ذکور ہے تو ٹابت ہوا کہ وہائی ندہب جموٹا ہے جوقر آن وحدیث کے خلاف بتا تا اور سكما تا إورامام يعي ي و وشعب الايمان مي محدين واسع عدوايت كي قسال بسلفنى ان المموتسي يعلمون بزوارهم يرجمه: "كريقية قبروالاسية زائرين وواردين اصادرين كو جانة بي اخ الحمدلله ابن تيرك شاكرووجانشين ابن تيم في مديدها من احد لكوكركاب الروح ش الكما عله فها نص في انه يعرفه بعينه ويود عليه السلام - ترجمه ي حدیث اس کی دلیل قوی ہے کرقبر والا اسے زائر کوخوب پیچا شا اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے 'اور يى ابن قيم كتاب الروح صفيه ٥ على حديث شريف السلام عليكم دار قوم مومنين لكه كركبتا بوهذا خطاب لمن يسمع ويعقل ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد رجم" يظاب وعداس كوب يوستنااور عقل ركها إوراكرايا نہیں ہو یہ خطاب بمز لہ خطاب معدوم وجمادے ہے الد ( کتاب الروح مترجم اسفیہ ۳ مطبوعہ نفيس اكيدى، كراچى) \_ ويكفي و باني غير مقلدون، ويوبتديون، عدويون، مودوديون، الياى طبليون سارون كالبيثوايد كهدم إب فالحمد لله محراى "كتاب الروح" ين اين يم لكمتاب والسلف مجمعون على هذا وقد تواترت الاثار عنهم بان الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشربه، ترجمه الطيرركول المدوين كاس براجاع إدريقيتان كآثاراس مسلمين تواتر يعن قطع ويفين كى پہنچ بين كه بيك مرده ائى زيارت كر نيوا لے كو پيانا باوراس سے خوش ہوتا ہے' ( کتاب الروح صفحہ ۳ مطبوع نفیس اکیڈی، کراچی ) اور ابن تیم نے ای کتاب الروح ين حصرت ام المونين صديقة رضى الله عنهاكى حديث كسى كه حضور سيدنا رسول الله التي في في مايا ا بیزی بات کتاب الروح صفحه 51,52 مطبوء نقیس اکیڈی کراچی میں بھی لکھی ہے۔ (میثم رضوی)



رکھنا جا ہتا ہے کدوہ کی ابوجلی کے بہکانے سے بیند کہنے گئے کہ ہاں ہاں رسول الشکاف بالذات یعن این ذات سے یا خود بخو دستاتے اور سنا علتے ہیں۔ بلکہ خدا تعالی نے مسلمانوں ایما عماروں کو ايك جكد ماع بالذات ك في فرما كراس ك متعل بي ماع بالعطاء كالثبات بيان فرما كرتعليم فرمايا كد ملمانان الل سنت بيعقيده ركيس كه حضوراقدس سيدالرسلين والفي كي صفات مباركه وافعال واقوال سبالله كى عطااور يخشش سے إلى اورآ بالله تعالى كے خليفه اعظم و محبوب مرم إلى وه معطى باس نے اپنے مجوب کوقائم بنایا وہ جم وجسمانیت سے پاک اور منز واور اپنے پیارے کوجم اقدس بخشا تو بمايرليس له ظل لا في شمس ولا في القمر ولا سميع و بصر و خبير ب-ال نے اپنے حبیب مرم علی کوسام وسم وجر بنایا اور فر مایاف جملعنه سمیعا بصیوا ۔اور فر مایان تسمع الا من يؤمن بايتنااورقرماياوما هو على الغيب بضنين يتوذاتي كأفي اورعطائي اساع كا ثبات ب فالحمدلله حمداً كثيراً عالاً أب آب وه كثروركثر صديثين ياديج جوسماح سة على فدكورين، بيان زيارت تورش كدجب ملمان كى قركى زيارت كوجا وتويول كبوالسلام عليكم يااهل القبور يغفر الله لنا ولكم وانا انشاء الله بكم لاحقون بإاهل الديار قوم مومنين اورسلام عليكم اهل الديارِ من المومنين والمسلمين - ترجم "ملائي بوتم ر اع قبرول والوا الله تعالى مارى اورتهارى بخشش كرعاورهم انشاء الله تهارع ساته طنه وال ين اےموس قوم كے ديار والواورسلامتى ہوتم يرمومنوں اورمسلمانوں كے ديار والوا۔ وغير إي مديشين مخلف الفاظين واردين اوران عن كم مير خطاب اوريا حرف عداموجود بويدخطاب و عدا فيرسامعين كو كوكر وارد ب\_معلوم مواكرابل قبور سنة اورد يكية اور يجانة بي اورو باني دهرم فلادباطل برابعاً ابن عبدالبرن سندمج كراته" استدكار" من روايت كاعن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله عليه ما مَنُ أَحَدٍ يمر بقبر احيه المومن كان يعرف في الدنيا فيسلم عليه الاعرفه ورد عليه السلام رترجم "الحتى جوملتاناية



المرادا عياق المناف المنافي والمرام الماده مون والالكهديا اورسولول كوالله كى رحمت اس كى لفرت المراكه ويا اور مضور سيد المرسين علي وكنه كار قصوروار ، خطا كار ، كمراه ، براه جها موا اور المان القف و بخراكه ويا خيال فرماية كدجوا يمان ب واقف بي نيس وه مومن ايما عدار المادكا اور يوموس فيس وه كون بي توفر ماسية كمان مترجين فيصفوراكرم علي كومعاذالله السائیاان ترجوں میں اللہ تعالی نے اس کے مقدس رسولوں کی تو بین و تنقیص تہیں؟ \_ کیا اتنی الما ها الدارين لو تانيس لكه كراورشا كع كراكر بهى ميه مترجين وبإبيه، ديو بندييه، غدوبيه مودود بيه كافر، اللام اورجم كحفدار ند بول كر تفصيل ك لي كاب الجوم الفهابي \_ قدد المراس من المراجين جو جا ہے ہيں بوجود ك كليت اور جمياتے ہيں اور سلمالوں كوين و المال المال المراه كرتي إلى والحول والقوة الا بالله ماورووقت كسفة كالتثناءان الله الله المرت عصلانوں کوان سے پخااور حق کو پیچان کرحق کے ساتھ ہوتا جا ہے۔اور الماروح" من من اين قيم قلماما قوله تعالى وما انت بمسمع من في الفرور فسياق الاية يدل على ان المراد منها ان الكافر الميت القلب لا تقدر على اعد سماعا ينتفع به كما ان من في القبور لا تقدر على اسماعهم اسماعا و المعون به ولم يرد سبحته ان اصحاب، القبور لايسمعون شيئا كيف وقد اخبر المسي الناهم يسمعون خفق لفال المشيعين واخبر ان قتلي بدر سمعوا كلامه و ما اله. وشرع السلام عليهم بصيغة الخطاب للحاضر الذي يسمع واخير ان المعلى اخيه المومن ودعليه السلام ترجمه: "لكن رب كريم جل جلالة كاارشادوما السميم من في القبور توسياق آيت اس يردليل بكرمراداس سيب كدكفارمرده دل الال الالاستاكية جس ووفع ماصل كرين جس طرح فبروالي كارشاد المان السكة كمنتفع مون كاوقت موت بيلي تفاكراس وقت ايمان لات اورمنتفع موت



مامن رجل يزور تبراخيه ويجلس عنده الا استانس به وردالسلام حتى يقوم ترام "جومسلمان این مسلمان بمائی کی قبر کی زیارت کوجاتا ہے اور قبر کے پاس بیٹھتا ہے تو قبر والل اس ے خوش ہوتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے" (كتاب الروح مترجم ،صفح وس مطبور اللہ اكيدى، كراجى ) \_ان احاديث مباركد معلوم بواكمرده سامع بيسير عالم عادف مجیب سلام ہاور پہچانے ہوئے زائرین سے خوش ہوتا ہے اور بھی عقیدہ ابن قیم نے (اللہ الروح )صغیرہ ش لکھا ہے تو این قیم کے نز دیکے بھی وہائی دیو بندی عموی مودودی جھوٹے اور ہال يرست بين اور پرصفي ٨ يس ابن قيم ن كماوها السالام و المخطاب و البنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويردان الم يسمع المسلم الرد واذا صلى الرجل الرسا منهم شاهدوه وعلموا صلاته وغبطوره على ذلك ترجمه:"اوربيملام اورمردول خطاب كرنا اور تداكر تا يكارباس بات يردليل ب كدمرده موجود بعى باورستنا بعى باورتنا الب ہوتا ہاور بچھدار عاقل بھی ہاورسلام کا جواب بھی دیتا ہا کر چدسلم زائر اس کا جواب ( اللہ جب کوئی مسلمان قبرول کے نزد یک تماز پڑھتا ہے تو مردے اس کود کھتے ہیں اور اس کی تماز جردارہوتے ہیں اوراس رغیط (رفک) کرتے ہیں' (کتاب الروح مترجم، سفیمم، مطبور اللہ اكيدى، كراچى) \_ و يكھتے پيشوائے و بابيد كيا لكھر باب اور چيلے كيا لكھر ب بيں \_معلوم بواك و بال د یوبندی، مودودی، ندوی خودای پیشواؤل کے ند بہاوران کی کتابوں ہے بھی جامل ہیں ، الله جابلوں کوقر آن عظیم کا ترجمہ کرنا ہی حرام ہے۔مترجمین وہابیدویو بندیدی جہالت یبی ہے کہ اس كر جول من انبول في خدا تعالى كو شفها كرف والابنى كرت والا ، كركر في والا ، بهو لا والا ، دعا كرنے والا، فريب كرنے والا، وعوكدوسية والا، آسان ير يشعن والا، عرش ير بينے والا، وال علنے داؤل كرنے والالكوريا۔اورحضرت آدم عليه السلام كوخدا كا نافر مان اور كنه كاراور كمراه الله الله حضرت يعقوب عليه السلام كو كهلا مهوا ممراه ، برانا خبطي ، برانا وبهي لكور ديا اور حضرت سيدنا يوسف ما



خودائے پر کھوں کو کیے مانے ہیں۔(۱) کتاب الروح صفیہ ۳ میں ابن قیم نے لکھا کہ "بہت لوگوں نے بیان کیا کدائن تیمیہ کے مرنے کے بعدائن تیمیہ کوخواب میں دیکھا تو این تیمیدے فرائض كروشوارسوالات إو يقصاوراورمسك بحى يو عصواس في مح جوايات دي" (كتاب الروح مترجم، صفي ٨٨، مطوعة فيس اكيدى كراچى) دو يكفيم نے كے بعدما ح بحى بے عظم بحى ے جیب بھی ہے ماقل بھی فہیم بھی ہاورمصیب بھی مان رہا ہے۔ اور کسی دہائی نے آج تک اس کا رد والکارنیس کیا۔ کوئکہاس سے اپنے پر کھے سانے کی بوائی بھائی ہے۔ (۲) اور ارواح اللاث وسفي ١٣٢٣ حكايت تبر٢٧٦ شي ب كد" مولوى معين الدين صاحب حفرت مولانا محمد یعقوب صاحب تا نوتوی صدر مدرس دیوبند کے بڑے صاحبز اوے تھے وہ حضرت مولانا کی ایک كامت جو بعدوفات واقع موكى بيان كرتے تھے كدا يك مرجد مارے نا نوت ش جاڑے بخاركى کشرت ہوئی۔ سوجو محض مولانا کی قبر کی مٹی لے جاکر باعدہ لیتا اے بی آرام ہوجاتا۔ اس اس كثرت منى لے منے كہ جب بھى قبر يرمنى ولواؤں تب بى فتم كى مرتبدوال چكا- يريشان مو كرايك وفعدين فيمولاناكي قبرير جاكركهاكرآب كى توكرامت موتى اور ممارى مصيبت موكئى-یادر کھو کدا کراب کی کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیس کے ایسے ہی پڑے دہو ۔ لوگ جوتے پہنے تہارے اورا ہے بی چلیں گے۔ بس ای دن سے کی کوآرام ندہوا جے شہرت آرام کی ہوگئ تی ویے ہی پیشہرت ہوگئ کداب آرام میں ہوتا۔ پھرلوگوں نے مٹی لے جانا بند کردیا' و یکھے دیوبند ك يهل صدر مدرس كي قبر إورصدر مدرس كابينا مولوى كمر ابوا كبدر باع "يادر كحوابا كداكراب کوئی اچھا ہواتو ہم مٹی نہ ڈالیں گے۔ایے بی پڑے رہیو' دیکھے دیوبندی مولوی کاعقیدہ ہے کہ مرده سنتا باور جمتا باورلوكون كواجها كرتاب شفاديتا ب،اورجا بالواجهاندكر يوايخ ي كے كى بوائى كى توبيرب جائزاور شير مادر موكيا۔اور حاشية ران شى ده زېر موكيا۔ چربيكان ند ب على جائل اور وبالى وهرم كى لال كتاب تقوية الايمان ع بحى جائل موسة كداس ش



ودوت گررگیا۔اوراس آیت سے رب تعالی نے بدارادہ نیس فرمایا کرقبروالے سنتے ہی نیس اور بد

کونکر ہوسکتا ہے حالاتکہ یقینا حضورا کرم علی نے فردار فرمایا ہے کرقبروالے جنازے سے واپس

ہونے والوں کی جو تیوں کے کھس کسا ہٹ کو سنتے ہیں (لیخی ان کی قوت ما گا اتنی تیز ہوتی جاتی

ہونے والوں کی جو تیوں کے کھس کسا ہٹ کو سنتے ہیں (لیخی ان کی قوت ما گا اتنی تیز ہوتی جاتی

ہونے والوں کی جو تیوں کے کھس کسا ہٹ کو طام و خطاب سنا اور حضورا قدس ملی نے نے جو سنتا

کا قاعدہ مقرد فرمایا کہ انہیں سلام کیا جائے خطاب کے صیفہ سے جو ایسے حاضر کے لئے ہو جو سنتا

ہوادر حضورا لور علی نے ارشاد فرمایا کہ جو سلمان اپنے مردہ موسی بھائی کو سلام کرتا ہے تو وہ ا

سنے سلام کا جواب دیتا ہا اور بیکھ کرائن تیم نے کھی اہد کہ الا بع نسطیسو قولہ الدی لا تسمع

سنے سلام کا جواب دیتا ہا اور بیکھ کرائن تیم نے کھی الدی الروح متر جم خوج ۱۳۰۱ء مطبور تغین اکیڈی،

السموت ہی و لا تسمع الصم الدی ا (کتاب الروح متر جم خوج ۱۳۰۱ء) مطبور تغین و ہا بیا

کرائی ) دیکھ تا ہی گوئی کردہ آیت کا بی مطلب این تیم نے کھودیا۔ بہر حال متر جمین و ہا بیا

حضرت سیدنا امام الانتمدسراج الا مدامام اعظم ابوصنیفدرضی الله عند بارگاه نبوی بس عرض کرتے ہیں۔

#### يسا سيد السادات جتك قساصدا ارجو رضاك واحمى بحماك

ترجمه "اسرورل كرورا المرور كافرين آپ كونوراي المرورا كافرين آپ كونوراس تصديم متوجه المحاري رخنورا بي رضا اورا بي المايت بي مجيكوركين "اس مسئل تنصيل وتو شيخ حضور پر تورمر شد برخن سيدنا اعلى حضرت تاجدار الل سنت مجد داعظم، قبله عالم، شيخ الاسلام والمسلمين ، رأس العلماء الراتضين ، مولا ناالشاه عبد المصطفی محمد احمد رضا خال قادری بر کاتی آل رسولی فاصل بر يلوی رحمة الله عليه کی کتاب کامل العصاب" حيات الموات في ساع الاموات " (مطبوعه نظامية فا وَهُريش، جامعه نظاميه لا بور) بي و يحد الب مرده دل و بايول كه چند واقعات سنة اور خور قرماية كرو بابی فظاميه لا بور) بي و يحد اب مرده دل و بايول كه چند واقعات سنة اور خور قرماية كرو بابی



يرقياس كرنا جاسية" (صراط متنقيم اردوه صفيه ٢٠٠ مطبوعدادار ونشريات اسلام ،اردو بازار لا مور)\_ يبال وروى كے جذب عل امام الو بابيد بندنے تقوية الايمان كوائي تھرى سے ذرئ كرايا يكر تقوية الاعمان برابرفتوى دےراى بكراس عقيده والامشرك باورصراطمتقيم كايدعقيده شرك اور فلط وباطل بيزاى صراطمتقيم (فارى) ص ١٠١ ين لكما بيك "اصحاب اين مراتب عاليدوارياب اي مناصب رفيعه ماذون مطلق درتصرف عالم مثال وشهادت مياشنداي كمار اولى الايدى والابصارراميرسدكة تماى كليات رابسوئ خودنست تمايند شلا ايثازاميراسدكه بكويدكدادعوش تا قرش سلطنت ماست \_ ترجمه: "ميد بلندو بالامرات ومناصب والصحفرات مادون مطلق اذن عام یا ع ہو سے محار مطلق میں تصرف کرنے میں عالم مثال اور عالم شہادت میں ان حضرات صاحبان قوت والقتيار كوجن بكرتمام كليات كوخودائي طرف نسبت فرمائيس مثل انبيس جن بكرمائيس كرفرش عوش مك جارى سلطنت وحكومت ب" (صراط متعقيم اردو،صفيه١١١،مطبوعداداره نشریات اسلام، لا مور)۔ و یکھے تقویۃ الا ہمان کے کثیر در کثیر فتو ول سے معقیدہ شرک اور وہلوی مشرك ومشرك كراوراس عبارت امام الوبابيه بندع تقوية الايمان فلط وباطل ومعلم شرك اورمليا میٹ بدے وہابیت ود اوبر بریت و عرویت ومودودیت والیاسیت ، ان عباراتوں سے بھی قبروالے سامع، عالم، عارف، عاقل ، بصير، فاعل مخارصاحب افتيار ، الل افتدار مخارمطلق موسة -فالحمد لله رب العلمين اوراى صراطمتقيم (قارى) صحدهمطوع عبالى ديل يس بكدوه " حضرت مرتضى على را يكنوع تقضيل برحضرات يتخين بم ثابت است وآل تقضيل بجهت كثرت أتباع ايثال وساطت مقامات ولايت بل سائر خدمات است مثل قطبيت وغوهيت وابداليت وغير بإبمداز عبد كرامت مبد حضرت على مرتضى تاافتراض دنيابهمه بواسطه ايثان است ودرسلطنت ملاطين وامارت امرابم بهت ايثال راه خلے است كه برسياحين عالم ملكوت مخفي غيست "\_ ترجمه " وحضرت سيدنا مرتضى على كرم الله وجهدالكريم كوحضرات شيخين كريمين رضى الله عنمار بهي ايك تتم كى



اس عقیدہ والے کوابوجہل کے برابر مشرک لکھا ہاور پھر تصریح کی ہے کہ خواہ بیعقیدہ رکھے کہ بید قدرت ان کوخود بخود ہے یا بیعقیدہ رکھے کہ خدا کے دیئے سے ہرطرح شرک ہے۔ بہر حال اس عقیدہ والاتقویة الا ممان کے فتو ے اور وہانی وحرم میں مشرک ہے مریدشرک وہابیہ و ابدید یدیدے يهال جائز ب\_ (٣) اوراى ارواح ثلية صفي ٢٠٣،٢٠ على ب كد" ايك صاحب كشف حفرت حافظ صاحب رحمة الشعليد كم مزار يرفاتي يدعة كار بعدفاتي كم يمائي يكون بزرك ين يد عدل كى بازين - جب عن فاتحديد صن لك قرمان كل جا كاق كى مرد عيديد حو يهال زندول پر فاتحد پر صن آئے ہو۔ بيد يكھ قبروالے سامع، عاقل، حكم، عارف، عالم توتے ای -اب معلوم ہوا کدوہ دل کی بازیمی ہوتے ہیں ۔ مرکہنا یہ ہے کہ یہاں تو یہ جائز ہے اور حاشیہ قرآن مجيديس بيقلط وبإطل برقان برطانوى پشوون وبايون اورد يوبند يون كى سيات كومانا جائے۔ایک طرف تقویۃ الایمان اور براین قاطعہ اور تحذیرالناس اور فو ٹو فق کا کنگو جا او غیر ہا کے كفريات تطعير يقيد إن اوردوسرى طرف سيون كوبهكان كالعيد" كى جالبازيان بين جن كومعلوم كرنے كے لئے رسالہ" قبائح حفظ الايمان والمبند" كود يكھے۔ بال اب براش كے يليكل ايجنث جناب مولوى اساعيل مصنف تقوية الايمان كى دورخى يعنى تقوية الايمان كے خلاف خودان کی بی زبان سے سنے۔ بیان کی کتاب صراط متقیم (فاری) ہے س ۲۲ میں لکھا ہے کہ "بالجلمائدوي طريق واكابراي فريق درزمره لما تكبيد برات الامركد درقد بيراموراز جانب لماء اعلى ملىم شده دراجرائة آل ميكوشند معدوداعريس احوال اي كرام براحوال ملائكه عظام قياس بايد كرد\_رجد" خلاصده كلام يدكداس كروه كاكار واعاظم مديرات ، امرفرشتول على جودنياك تدييرامور من خدا تعالى كى جانب عليم موت اوراس البام كموافق كرف عى كوشش كرت ين ان فرشتوں من يد معرات شارين توان معرات كے حالات كوفر شتكان ذى مرتب كا حوال ا۔ بدرشد اجر منگوی ویوبندی کے اس فتوے کی فوٹو کا ذکر ہے جس میں رشید منگوی ویوبندی نے وقوع كذب كا تحفي لفظول مي اقراركيا\_ (رضوى)

#### 43 (3) K 0 19) X 34 (4 25 0) 45 (0) 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0

الا يمان كونتوول عاس شعركا لكفت والا اوراس كودرست مان والدمار عد مار عكمار كافر مشرك مرتد موئ ولا حول و لا قوة الا بالله والله تعالى ورسوله اعلم

جواب ٣: دونوں ترجوں كا مطلب ايك بى بكدائل حكومت بوء ماحب علم باورجوسا حب علم بودوائل حكومت ب-

جواب 3: اس آیت کا ترجمددوم درست بادر آپ کی مجھ کیلے اس مدیث شریف کا ترجمہ کا فی ب کد مدن د غب عن سنتی فلیس منی ترجمہ "جو بیری سنت سے الکالد کرے یا نفرت کرے دہ جھے نیس"۔ واللہ تعالی ورسول اعلم اللہ ہے۔

جواب 0:

وَمَا أَهِلُ بِهِ لِغَيْرِ اللّه كارْجِرَجَ يِبِ اوروه جانورجِ فِيرِ فعاكان مِي اوروه معافر بِعِ فَيرفاكان مِي اوروه معافر بِعِين اوروه معافر بِعِين اوروه معافر بِعِين اوروه معافر بِعَ فالأَوْرِ بِنَ مَعَ فَي وَه جَوَ عِلْمَ بَعَيْنِ الْوَرَاجِ بِهِ فَا وَه بَعْرَ اللّه كارْجِرَة بِعَنْ اورائِ بَعْنِ وَهِ إِنِي رَحْمُ اورا تَقَوِية بِهِ فَا وَمِ عَلَى اللّهِ اللّهِ بَعْرِ اللّه عَلَى اللّهِ اللّهِ بَعْرَ جَمِد بِي وَهِم اور اللّه تَعْمِيلُ وَاللّهِ بَعْرَ بِينَ اللّهِ اللّهِ بَعْرَ مِيلًا إِنْ يَعْمُ اللّهِ وَاللّهُ مَا حَبُ كَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### 

فسيلت حاصل إاوروه فسيلت اس طرح كرآب كتبعين بهت بي اورمقامات ولايت من آب واسطه ووسيله بين بلكه تمام مقامات وخدمات بين واسطه بين جيے قطبيت وغوجيت وابداليت يعنى غير قطب وقطب بتانا ااور جوغوث نه بهواس كوغوث بنانا اورغير ابدال كوبدل بتانا اورنتيب بنانا۔ نجیب بنانا یخیب بنانا اورا یے ہی مراتب علیا دنیا تقتیم کرنا آپ کے زبانہ مبارک سے دنیا ختم ہونے تک بیسب کام آپ کے پرد ہیں اور سلطانوں کی سلطنت، بادشاہوں کی بادشاہت، حاكمون كى حكومت، رئيسون كى رياست، نوايون كى نوايى، افسرون كى افسرى، سرورون كى سرورى یں بھی آپ کو اعتبار ہے جس کو جا ہیں دیں اور جس سے جا ہیں چھین لیں۔ اور بد بات اطباعے كرام ع چيى موكى نيس ب " (صراط متنقيم اردو ، صفحه ٨ ، مطبوعادار ونشريات اسلام ، لا مور)-فرمائية المم الوبابيكا يوقول" تقوية الايمان" كفتوول سے كتف شركيات كا مجموع بي حرب معلوم ہو گیا کہ قبروالے سامع علیم عقیل انہیم استکلم، جیب، متصرف ہوتے ہیں۔ اور اجف کی قوتیں تواتی بود عاتی بین کده مدیرات امرفرشتوں میں شامل موکر تدبیرامور عالم میں تقرف کرتے ہیں اوراس کا کوئی وہائی فیرمقلداوروہائی وویوبندی انکارٹیس کرسکتا کیونکدان کےمتند نے لکھا ہے فالحمدلله رب العالمين راوريد يكي مريد كنكوبيدم معنفة محود حن في ديوبندش كنكوي ك مرتے کے بعد لکھاہے

تو رجم و ملک و بار ب مسلم سلم از خسم و بار ب مسلم سلم از خسم از خسم مظلوم اور زیان کار بین از خسم از خسم از خسم فیخ دیوبندی اس کو فیخ دیوبند کے تکھا اور پڑھا اور سارے کے سارے چھوٹے بڑے دیوبندی اس کو در خواست بھی در ست مان رہے ہیں اور اس میں خطاب بھی ہا اور سلامت رکھنے اور رحم کرنے کی در خواست بھی ہے۔ تو مختلوں بی کی کوان ساروں نے سامع علیم عقبل بہیم ، مقرف ، سلامت رکھنے والا اور رحم کرنے والا مانا اور ضرور مانا۔ تو حاشیہ قرآن جوسوال میں خدکور ہے وہ فلط و باطل ثابت ہوگیا۔ ہاں تقویة



وسكر ب اور شرعا كوئى صورت جواز اس كى نبيل بوسكى" \_ (برابين قاطعه صفحه 152 ، مطبوعه وارالا شاعت ،اردوبازار، كراچى) \_ بلفظه اوراى صفحه ش كليخ بيل \_"الحاصل بية يام صورت اولى شي برعت و مكر اوردومرى صورت من حرام وفسق اورتيمرى صورت من كفروشرك چيقى صورت من برعت و مكر اوردومرى صورت من حرام وفسق اورتيمرى صورت من كفروشرك چيقى صورت من باتباع بواوركيره بوتا ب ليس كى وجه مشروع و جائز نبيل (برابين قاطعه ، مفي 101 مطبوعه دارالا شاعت ، كراچى) اور صفح ۱۳۳ من كلها بي "قيام مشابه هل بنودك تل ب كرونت ولادت كنها كه بنود مجى ولادت فرضى كركه الى تعظيم كرت بيل" \_ (برابين قاطعه ، صفح ۱۳۳ مطبوعه دارالا شاعت ، كراچى)

عقیدہ 3: امکان کذب یعنی خدائے تعالی کے جموت بول دینے کو (معاذاللہ) جائز اور ممکن سمجھا۔ عبارت: "امکان کذب کا سئلہ تو اب جدید کسی نے نہیں نکالا بلکہ قدماء میں اختلاف ہوا ہے خلف وعید یا جائز ہے یا نہیں' (برابین قاطعہ مؤلفہ فلیل اجمہ انبیشوں کا، صفحالا، مطبوعہ دارالا شاعت، کراچی ) اور رشیدا حرکتگوتی نے وقوع کذب باری کے قائل کو ضال اور فاسق و کا فر کے نے منع کیا اور وقوع کذب کے معنے درست ہونے کی تصریح کردی اس کا مہری فتو کی کتب خاند بر کی میں موجود ہاوراس کے فوٹوا کش علاء اللی سنت کے پاس ہیں۔

عقیده 4: خدائے تعالی کوبھی وہا ہیہ کے زدیک غیب کاعلم نہیں البت چاہے ور ریافت کرسکتا ہے۔
عہارت: ''سواس طرح غیب کا دریافت کرتا اپنے افقیار میں ہوجب چاہے کر لیجئے۔ بیداللہ
صاحب ہی کی شان ہے۔ کسی ولی، نبی، جن، فرشتہ، پیروشہیدکوا مام وا مام زادے کواللہ صاحب نے
بیطافت نہیں بخشی' ر ( تقویة الا بحان، صفحہ ۲۲ مطبوعدالمکتبة السلفیہ شیش کل روؤ، لا ہور)
عقیدہ 5: انبیا علیم الصلوٰ قو والسلام کو ہوا بھائی کہنا۔ عبارت: پس اگر کسی نے بیجہ بنی ہونے کے
تی و بھائی کہا تو کیا خلاف نص کے کہددیا وہ تو خورنص کے موافق ہی کہتا ہے ( برابین قاطعہ،
سفی ۳)، تیسری عبارت: ''اولیا و، انبیاء، امام، امام زادے بیروشہید، بینی جنتے اللہ کے مقرب



جوابريارے

## وہابیہ،اساعیلیہ، دیوبندیہ کے مختصرعقائد

﴿ ابوالبركات معرت علامه سيداحه قادرى رضوى عليه الرحمة ﴾

حضرات الل سنت و جماعت ہوشیارہ ہوشیارہ بایوں اور جالاک دیوبندیوں ہے نیج اور اپنے دین و فد ہب کو تحفوظ رکھنے کے لئے ان کے بیر تضرعتا کہ فاسدہ اور خیالات باطلہ پیش نظرر کھو جو تہاری واقفیت کے لئے سی حوالوں کے ساتھ نقل کئے جاتے ہیں، دیوبندی و بایوں کی مراتی پر عرب و جم کے علائے کرام فتوی دے چھے ہیں ان کے پیچھے نماز جائز نہیں شان پر مسلمانوں کے احکام دو یکھو حسام الحرجین (مطبوعہ طبح الل سنت و جماعت بر یلی)

عقیده 1: گنگونی فتوے ، فقا و کی رشید بیجلدا ، سفید ۸ بی ہے۔ '' مجد بن عبدالو ہاب کے مقتریوں کو وہائی کہتے ہیں ان کے عقا کد عمدہ مختے اور فد ہب ان کا صنبی تھا البتہ ان کے مزاج میں شدہ تھی گر وہ اور ان کے مقتری اجھے ہیں۔ گر ہاں جو صدے ہوتھ گئے ہیں ان میں فساوا '' گیا ہے اور عقا کد سب کے مقتری اعمال میں فرق حنی ، شافعی ، ماکلی ، صنبی کا ہے'' (فقاوی رشید بید، صفح فیم انکا کہ سلمانوں خود انسان کرلوکہ فیم انہ مطبوعہ کھی کا رضا نساملائی کتب خاندار دو ہازار ، کرا ہی )۔ مسلمانوں خود انسان کرلوکہ و بیزی اور وہائی میں کیا فرق ہے جب کہ مفتی صاحب نے خود یہ فیصلہ کیا ہے۔ جو کہ علیات و بیزی کا در وہائی میں کیا فرق ہے جب کہ مفتی صاحب نے خود یہ فیصلہ کیا ہے۔ جو کہ علیات دیو بہندے امام رہائی وقطب صدائی ہیں۔

عقیدہ 2: مولود شریف، بدعت ومنکر، قیام (میلاد) کفروشرک اور مثال کنہیا کی تعظیم کی ہے۔ عبارت: براہین قاطعہ صفحہ ۱۳۸ میں لکھا ہے کہ 'خود پیکس (میلادشریف) ہمارے زمانہ کی بدعت



کرتے د کیج کر پوھا کہ آپ کو کلام کیال ہے آگئی آپ تو عربی ہیں۔فرمایا کہ جب سے علائے د یو بند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو بیز بان آگئی۔ بھان اللہ اس سے رتباس مدرسکا معلوم ہوا۔ (برائین قاطعہ معلیہ علیہ عطبوعہ دارالاشاعت کراچی)

عقیده 10: "برگلوق چیونا ہو یا برااللہ کی شان کے آگے چمارے بھی ذکیل ہے"۔بلفظ (تقویة الا بمان، سخده ۱۵ مطبوعه الممكتبة السلفيه، شیش کل روؤ، لا ہور) ہم تو برا گلوق انبیاء ملیم الصلاه والسلام ہی کو جانے ہیں۔ اگر دہابیہ بھی انبیس برا گلوق کہتے ہیں جب تو بدانبیاء کی کھی تو ہین ہے اگر انبیس برا گلوق کہتے ہیں جب تو بدانبیاء کی کھی تو ہین ہے اگر انبیس برا گلوق نہیں کہتے تو کس کو برا المائے ہیں۔ اس سے بنیاد دوسروں سے جھو فے تھیر یکھید یکھیے بید اس سے بنیاد دوسروں سے جھو فے تھیر یکھید

عقيده 11: تقوية الايمان من جناب فخر عالم عليه الصلوة والسلام كي نسبت ان الفاظ من افتراكيا ب-عبارت: من بهي ايك دن مركز من من من الله والا مول - ( تقوية الايمان من ٩٣٥ ، مطبوعه المكتبة التلفيد، لا مور )

عقیرہ 12: نمازیں حضرت کی طرف خیال لے جانا اپنے گد ہے اور تکل کے خیال بیں ؤوب جانے ہے گئی درجہ بدتر ہے۔ (معاؤاللہ) عبارت: وصرف جمت بسوئے فی وامثال آل از معظمین کو کہ جناب رمالت ماب باشند بی مرتبہ بدتر از استفراق درسورت کا وجرفو واست۔ (صراط متنقم ، سنجہ محجمین کی دیلی ۴۵ مادھ)

ترجمه عبارت: اورشخ یاانی جیے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت ماتی ہون اپنی ہست کولگا دینا اب تال اور گھ نے ک صورت میں مستفرق ہونے ہے زیادہ برا ہے۔ (صراط مستقم اردوبازار، لا ہور)

عقیدہ13: دعوی رسالت \_اشرف علی تھا نوی کے ایک مرید نے اپنے خواب اور بیداری کا واقعہ ان لفظوں میں لکھا ہے۔ کہ پچھ عرصہ کے بعد خواب و کھٹا موں کہ کلمہ شریف لا الدالا اللہ محمد رسول

## 

بندے بیں وہ سب انسان ہی بیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی، ۔ ( تقویة الایمان، صفحة ۹ ، مطبوعالمنکتبة السّلفيد، لا بور)

عقیدہ 6: انبیاء علیم الصلوۃ والسلام کے مل کوامت ہے کم بتانا۔ عبارت: "انبیاء اپنی امت سے اگر متاز ہوتے ہیں تو علوم میک شرمتاز ہوتے ہیں باقی رہاعمل اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہوجاتے ہیں بلکہ بردھ بھی جاتے ہیں '۔ (تحدیم الناس سخدہ مصنفہ قاسم نا لوتو ی دیوبتری، مطبوعہ دارالا شاعت، کراتی)

عقیدہ 7: حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کوشیطان ہے کم جانا۔ عبارت: "شیطان و
ملک الموت کو یہ وسعت نص ہے تابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم کی کون کی نص قطعی ہے۔ جس
ہے تمام نصوص کورد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے"۔ (برابین قاطعہ ۵۵، مطبوعہ دارالا شاعت،
کرا چی ) دوسری عبارت: "اور ملک الموت ہے افضل ہونے کی وجہ سے برگز ثابت نیس ہوتا کہ علم
آپ کا ان امور میں ملک الموت کے برابر بھی ہو۔ چہ جائیکہ زیادہ" (برابین قاطعہ ، سنی ۲ م مطبوعہ دارالا شاعت کراجی)

عقیده 8: حضوراتدس علی کے علم کو بچوں اور پاگلوں اور چو پایوں کے علم سے تشبید دیناوالعیاذ باللہ عبارت: '' پجربید کہ آپ کی ذات مقدمہ پر علم غیب کا تھم کیا جانا اگر بقول زید سے ہوتو وریافت طلب بیا امر ہے کہ مراواس سے بعض غیب ہوتو ریافت سے حضور کی کیا تحضیص ہے ایس اور بھر میں وجون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے حضور کی کیا تحضیص ہے ایساعلم غیب تو زیدو عمر و بلکہ ہر صمی وجون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے محضور کی کیا تحضیص ہے ایساعلم غیب تو زیدو عمر و بلکہ ہر صمی وجون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے محضور کی کیا تحضیص ہے ایساعلم غیب تو زیدو عمر و بلکہ ہر صمی وجون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے محضور کی کیا تحضیص ہے ایساعلم عیب تو زیدو عمر و بلکہ ہر صمی وجون کی مصفی اس ہے''۔ (حفظ اللا کیان) مصنفہ الشرف علی تھا تو کی ، صفح سال ہے''۔ (حفظ اللا کیان) مصنفہ الشرف علی تھا تو کی ، صفح سال ہے''۔ (حفظ اللا کیان) مصنفہ الشرف علی تھا تو کی ، صفح سال ہے''۔ (حفظ اللا کیان) مصنفہ الشرف علی تھا تو کی ، صفح سال ہے''۔ (حفظ اللا کیان) مصنفہ الشرف علی تھا تو کی ، صفح سال ہے''۔ (حفظ اللا کیان) مصنفہ الشرف علی تھا تو کی ، صفح سال ہے''۔ (حفظ اللا کیان) مصنفہ الشرف علی تھا تو کی ، صفح سال ہو کہ کہ کیا تا تا کہ کیا تھا تھی کا تھا تو کیا گا کہ کا تا کہ کیا تا کہ کیا تھا تو کی کتب خاند ، کرائی کی کا کہ کیا تا کہ کیا تا

وقيده 9 مدرسدديوبند كتعلق عفر عالم عليه السلام كواردو بولنا آهيا معاوالله عبارت: ايك سائ فخر عالم عليه السلام كى زيارت عن خواب مين مشرف بوئ لو آپ كواردو من كلام



مبارک پر ہماری ماؤں کی جا نیں قربان ۔ اللہ شرم دے۔ ایمان دے۔
عقیدہ 15: مدد ما تکنا اولیاء وا نبیاء ہے شرک ہے ( فقا دئی رشیدیہ، صفیہ ۱۲۳، مطبوعہ محیلی کا رخانہ
اسلامی کتب، اردو بازار، کراچی ) بلغظہ غیراللہ ہے مدد ما نگنا اگر چدولی ہویا نبی شرک ہے۔
عقیدہ 17: یارسول اللہ کہنا کفر ہے۔ اگر سمجھے کد آپ کی ذات من لیتی ہے اگر بیبیس تو مشابہ بکفر
ہے۔ ( فقا و کی رشیدیہ سفیہ ۱۵، مطبوعہ علی کا رخانہ کتب، اردو بازار، کراچی )
عقیدہ 18: چارمصلے جو مکہ معظمہ علی مقرر کے ہیں لاریب بیدامرز یون ہے۔ الی بلفظہ ( سمیل الرشاد، رشیدا چرکنگوی )
الرشاد، رشیدا چرکنگوی )

مونہ کے طور پر وہابیہ کی بیہ چند خرافات کھی خمیں تا کہ سلمان اس سے پر بیز کریں۔
اپنے وین و فد ب کو محفوظ رکھیں ہرائیک حوالہ سے ہا گرکوئی حوالہ فلط خابت کرو نے فی فلطی سو
روپیانعام ان ۱۹ خرافات کے سوااور بہت سے خرافات موجود ہیں اور ان سب کا مطالعہ کرنا ہوتو
ان کی تروید میں رسائل اہل سنت ملاحظہ سے بھے۔ ہر حم کے مسائل کی کتابیں وفتر المجمن حزب
الاحتاف سے ل سکتی ہیں۔

عقیدہ 19: آنام نذر و نیاز اور ختین کرنے والے اور انبیاء اولیاء کو اپنا شفیع بھنے والے وہابیہ دیو بندید کے زود کیا اور نذرو نیاز کرنی دیو بندید کے زود کیا اور نذرو نیاز کرنی اور ان کو اپنا و کیا اور نذرو نیاز کرنی اور ان کو اپنا و کیل اور سفار ہی تجھنا ہی ان کا (بت پرستوں) کفروشرک تھا۔ سوجو کوئی کی ہے سے معاملہ کرے گوکہ اس کو اللہ کا بندہ اور گلوق ہی تھے۔ ایوجہل اور وہ شرک میں برابر ہے۔ الح

かいやちしかはないかってきるのはいまでは、

1年人自己的自己的工作。12年1月1日

#### 43 (36 ROTE) \$\$ \$ (30) \$ \$ (0) \$ (1) \$ (1) \$ (1)

مولوی اشرف علی صاحب کا جواب: اس دانند میں تسلی تھی کے جس کی طرف تم رجوع کرتے ہووہ بعونہ تنتے سنت ہے۔ (شوال ۱۳۳۵ ادار سالدالا مدام پابت صفر ۱۳۳۷ دوسی دست

مسلمانو! آئھيں کھولو بيدار ہور برزنوں کو پہچالو۔ اپنے ايمانوں کو بچاؤو مابيد يو بنديہ انبياء عليم السلوة والسلام کی تو بين و شقيص كے در پے بيں اور اپنے آپ رسول بنا چاہتے ہيں۔ اب ان کی گراہی اور بيديني ميں کيا كسرر ہ گئى ہے۔

عقیده 14: سیدتا أم الموشین حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها کی جناب بی گتافی اور الل

بیت و نبوت و رسالت کی شخت شنج تو بین عبارت: ایک فاکرصالح کو کمشوف بواکه احتر (اشرف
علی تفاتوی) کے گر حضرت عائش آنے والی بیں۔ انہوں نے جھے کہا کہ بیرا (اشرف علی کا)

فزئن معاً ای طرف خطل بوا ( کہ کمن عورت اس کے ہاتھ آئے گی) اس مناسبت ہے کہ جب
صفور ملاقی نے خضرت عائشہ نے نکاح کیا تو حضور کا من شریف پچاس نے ذیادہ تھا اور حضرت
عائشہ بہت کم عرفیس و بی قصد یہاں ہے'۔ (منقول از رسالہ الا مداد صفرت اُم الموشین صدیقہ
افسوس بے شارافسوس اس جودھویں صدی کے بویندی تھیم الامت کو حضرت اُم الموشین صدیقہ
عائشہ منی الله عنها کے پاس اوب اور عظمت احترام بھی شد ہائے فیرت آدی بھی اپنی ماں کو خواب
عائشہ منی الله عنها کے پاس اوب اور عظمت احترام بھی شد ہائے فیرت آدی بھی اپنی ماں کو خواب
عائشہ کی کریہ تعبیر کرنے کی جرائے فین کر مسکلاً کہاس کی الی بھی من وسال کی مرقوب سے شادی ہو
جائے گی۔ ماں کے آئے کو جودو طنے سے کوئی جائل بھی تعبیر نہ کرے گامولوی اشرف علی (تھانوی)
ویو بندی کی فیرت و حیت اس ورجہ پر پہنچ تھی گئی۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنها کے فیار پائے ناقہ ویو بیندی کی غیرت و حیت اس ورجہ پر پہنچ تھی گئی۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنها کے فیار پائے ناقہ



پیشواداؤدظاہری کے نزدیک تو "جوروکی بیٹی طال ہے جب کدا چی گودیش ندیلی ہو"۔ یول غیر مقلدہ نے اسے سوتیلے باپ فیرمقلدے نکاح کرلیا۔ پھرون پڑھے ایک دوسرے فیرمقلد صاحب تشريف لاع \_ اوراس توجوان آفت جان عفرمايا - كديد نكاح باجماع أتمدار بعد باطل محض موا ۔ تو بنور بے شوہر ہے۔ اب جھے اللاح کر لے فیر مقلدہ ہولی کہ مارے ندہب کے تو مطابق ہوا ہے۔اس پر وہانی مولوی صاحب بکمال شفقت فرمایا کہ بٹی ایک بی غرب پر جنانه جائد اس مين شريعت رهمل ناقص ربتا ب- بلكه وقاف قا برندب رهمل موكدمارى شربعت برعمل عاصل مو غير مقلده يولى كه اجها يكر نكاح كوتو كواه دركار بين -وه اس وقت كبان؟ \_كباا \_ نادان الرك المرب الم ما لك يس كوامون كى حاجت جين \_ على اوري اس ير عمل كرك نكاح كرليس عمر بعدكواعلان كروي ك- چنانچديد دومرا تكاح بوكيا- دوپيركو تيرے غيرمقلدما حب تشريف لائے - كرائى تواب بھى بنكائى ہے۔ أتمد الله الله كنزويك اورخود صديث كي محم ع ب كوابول ك فكال نبيل بوتا - صديث من ايسيول كوزائي قرمايا-سىدوكواه كرآيا مول على الكاح كرك أس فيكا الدوقت بيراولى موجووتيل-وہانی مولوی صاحب نے فرمایا۔ بیٹی تونیس جانتی ہے۔ کہ حنفی ندہب میں جوان عورت کوولی کی عاجت نیس ہم اس وقت ندہب حنی کا اجاع کرتے ہیں۔اس پارسا کوقو ساری شریعت برعمل كنا تقالبذاية تيرا تكاح كرايا \_تير ، پيركوچو تف غير مقلدصا حب آدهك - كه بني ا تواب بھی بے شوہر ہے۔ حدیث فرماتی ہے کہ بے ولی کے تکان فیس موتا۔ اور کی قد ب امام شافعی وفيره بهت أتمك ب- ين تير ولى كولين آيا مول - كداب شرى تكال جح سع موجائ -اى نے کہا۔ تم میرے کفونیس سب میں بہت گھٹ کر ہو۔ کہا تیراولی راضی ہے۔ او بھی راضی ہو جا۔ تو پھر غیر کفوے نکاح اکثر اُئمہ کے زویک جائز ہے۔اُسے تو پوری شریعت پر چلنا تھاغرض چوتھا تکاح ان سے کیا۔ نچوڑ کے وقت دو گھڑی دن رہے یا نچویں غیرمقلدصاحب بوی تؤک



## ایک غیرمقلده و هابیه عورت کا پوری شریعت پرمزیدار عمل

صدرالشر بيدا بوالعلاء تحراميرعلى اعظمي رحمة الله عليه

امام فیر مقلدال مولوی نذیر حین صاحب آنجمانی کے ایک معتقد خاص قربان علی
بانسوی نے اُن کے اور حیدرعلی وعبدالحق و تنوی و فیرہم و بابید کے اقوال و قاوی پر مشتل ایک
رسالہ " تختہ الموسین" کلھا۔ کہ مطبع نولکٹور کلھنو جس بعد نظر کافی مؤلف چیپا۔ اس کے صفی کما یہ
ایک فتو کی جس صاف کلھ دیا۔ کہ " پھوپھی کے ساتھ نکاح درست ہے"۔ جامع الشواہد جس ایک
دوسرے فیر مقلد صاحب کا فتو کی منقول کہ " سو تیلی خالہ ہے نکاح طال ہے" ۔ خود جناب بنزیہ
حین صاحب دبلوی نے ایک وقت فتو کی دیا تھا۔ کہ دود دھ کے پچا کو بھیتی روا۔ کلکتہ سندریا پی
سے سے ساتھ جس سوال آیا آما ۔ کہ ایک فیر مقلد نے اپنے ایک عالم کے فتو کے سے اپنے سکے
بھیل میں سوال آیا آما ۔ کہ ایک فیر مقلد نے اپنے ایک عالم کے فتو کے سے اپنے سکے
بھیل کے کی بیش سے نکاح کرلیا۔ اور واقعی سی جمیس مفتیان جس افل ۔۔۔۔ دخت و ماور طال خواہد

اب فرض سيج كدائيس فتوؤں پر عمل كرك ايك غير مقلده عورت و بابيد محلت (ندبب باطل) نے صفح كدونت اپنے سي بيتے ياسو تيلے بھا نجے۔ يا دودھ كے پچايا باپ ك مامول صاحب سے نكاح كيا۔ اور دہ حضرت بھى اى كى طرح فير مقلد و بابى تھے۔ جنہوں نے مامول صاحب سے نكاح كيا۔ اور دہ حضرت بھى اى كى طرح فير مقلد و بابى تھے۔ جنہوں نے مامول و شير مادر بجھ ليا۔ يا جانے دينج يہ نتوے نے بيں۔ تو فير مقلد صاحبوں كے برائے



جوابريادے

# چندمفیداورکارآمدحوالے

حصرت مولانا ايوالتور عدبشركونلي لوبارال

#### ايك جا بكسوار:



ے چکے۔ کہ بٹی ! تو اب بھی کٹواری ہے۔ ہمارے ہوئے گروا بن عبدالو ہاب تجدی وابن القیم و
ابن تیمیہ صاحبان سب عنبلی تھے۔ صنبلی ند بب بیس غیر کفوے نکاح سیح نہیں۔ اگر چہ تورت وولی
دونوں رامنی ہوں۔ یہ چوتھا تیم اکفونہ تھا۔ اب جھے نکاح کر۔ غیر مقلدہ بحد و شکر میں گری۔
کہ خدانے یہ چار ہی پہریش پانچوں ند بب کی پیروی دے کر ساری شریعت پر عمل کراویا۔ یہ کہہ
کہ خدانے یہ چار ہی پہریش پانچوں ند بب کی پیروی دے کر ساری شریعت پر عمل کراویا۔ یہ کہہ

وروپدی رانی مها مجوانی ارجن کی کی تاری پائیوانی برجن کی کی تاری پائیول پنڈے تکو مجوکیس اٹنی اٹنی باری کیو-بیکون دھرم ہے۔فلاحول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم وصلی الله تعالٰی علی سیدنا ومولانا محمد واله وصحبه اجتمعین۔

THE RESERVE TO SELECTION OF THE OWNER OF THE PARTY OF THE

CHANCES OF BUILDING TO SEE THE SECOND



دیویں، ان باتوں میں سب بندے بوے اور چھوٹے برابر ہیں۔ اور عاجز بے اختیار۔ 'جس کا نام محمد یاعلی ہے وہ کی چیز کا مخار خیس' ۔ ( تقویة الا بھان)

مرائے تھان بھون کا یک چا بک سوار کے لئے یہاں تک لکھ دیا جائے کہ
"ان میں بجیب کمال تھا۔ کہ جو کمال چا ہیں پیدا کردیں ۔ اور جوجب چا ہیں پیدا کردیں ۔ آ
فیصلہ ناظرین کرام خود کرلیں۔ کہ ایک "چا بک سوار" میں تو" کمال وعیب" کے پیدا
کر لینے کی بھی طاقت مان لینا اور انجیاء واولیاء کے افتیارات وتضرفات کا اٹکار کردیتا۔ چا بکدی فیس تو اور کیا ہے؟۔

#### ئن كىشان:

عيم الامت تفانوى صاحب ارشادفرمات ين:

مولانا محد اینقوب صاحب نے جنت کی تعریف ٹی کیسانسی ویلنے جامع اور چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا کر' بہشت ٹیں چھوٹی می خدائی ہوگی' سیدخدا کی شان ہے۔ کرشن کہدویا۔ اور ہوگیا۔ جنتی کی خواہش کا فوراً ظہور ہوجانا ای شان کا تلہورہے'۔ ( لمخوظات حسن العزیز ہی ۸۹)

انبیاء کرام علیم السلام اوراولیا و کرام علیم الرحمة کے تصرفات پرکوئی دور اخریب نی اگر

"جیوٹی می خدائی" کا جملہ کہ دی تو شرک و کفرے گولے برہے لیس مرکبیم الامت یکی جملہ
جنتیوں کیلئے استعمال فرمارے ہیں اوراگر یہ جملہ جنت ہیں شرکانہ جملہ بیس ہے۔ تو یہاں بھی شیس ۔
اسلئے کہ شرک ہر جگہ شرک ہی ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جنتی خدا تعالیٰ کی شان گن کے مظہر ہیں۔ وہ جو
جا ہیں گاری وقت ہوجائے السلئے ہمارے صوف اللّظے جونہ صرف بید کہ جنتی بیل سافیہ
کی شان کن کے مظہراتم ہیں۔ آ ہے جوجا باجب جا باقورا ہوگیا۔ ای لئے اعلی حضر بنت نے تعصاب کہ
کی شان کن کے مظہراتم ہیں۔ آ ہے جوجا باجب جا باقورا ہوگیا۔ ای لئے اعلیٰ حضر بنت نے تعصاب کہ
و نہاں جس کو سب عمن کی گئی کہیں
اس کی نافذ حکومت ہے۔ لاکھوں ملام

43 (36) D } 4 (1/1/10) \$\$

انہوں نے بیسکھلا دیا تھا کہ جب اس پر کوئی سوار ہوتا۔ بس وہ پیچے کو ہٹما چلا جاتا تھا۔ بیان میں عجیب کمال تھا۔ کہ جو کمال چاہیں پیدا کردیں۔ اور جوعیب چاہیں پیدا کردیں'۔

(ويويندى عكيم الامت كے ملفوظات دحس العزير "مفيم)

مقام غور:

حضورمرور عالم علی جن کے کمالات کی واقعی کوئی انتہائیں۔اورجن کے فضائل کی بیشان ہوکہ

فَإِنَّ فَصَٰلَ رَسُولِ اللهِ لَيْسَ لَهُ حَدَّر اورجن كاوساف كابيعالم بوك

تیرے تو وصف عیب تناق سے بیں بری

اس ذات گرامی عظافہ کے ذکر پاک پرتوبوں کہاجائے کہ۔ ویکنا حدے نہ بوحتا۔
انتہا کے اندر بی رہنا۔ اور بے انتہا کمالات بیان کرکے انہیں ضدا نہ بنا دینا اور یہاں تک لکھ دیا
جائے کہ ". د. ترکی کی تعریف ہواس میں بھی اختصار کرو"۔ ( تقویۃ الا بمان) اور اپنے تھا نہ بھون
کے لئے بیار شاد ہوکہ

"يبال كى كالات كى تفايين انتاريقى"\_

۲) کی نی یادلی کے تفرقات کے ذکر میں اگریوں کہا جائے کہ قلاں ضدا کے مقبول نے اپنے دست کرم سے تقدیم بلٹ دی۔مقلس کوغنی اور بیمار کو تندرست کردیا۔ ڈو ہے کو کتارے لگا دیا۔ اور نامراد کو بامراد کردیا۔ تواس پرتویوں کہا جائے کہ

" كس كام يس نه بالفعل ان كود فل ب نداس كى طاقت ركع بين"

انبیاء میں اس بات کی چھ بردائی۔ کداللہ نے عالم میں تقرف کی پچھ قدرت دی ہو۔ کہ مرادیں پوری کردیویں، یا کسی کے دل میں ایمان ڈال



زيارت قبور:

معزت ابل حدیث مضر ومحدث اور نقید جناب مولوی وحیدالزمان صاحب نے ایک تاب لکھ ہے۔ جس کا نام تاکل پراس طرح مرقوم ہے۔ ''هدیة المسهدی'' معضمن عقائدالل حدیث واصول حدیث وقضیر وفقہ''اس کتاب کے صفحہ ۵ اپر ہے۔

معلوم ہوا۔ کہ جب عام موتین کی قبروں کی زیارت کے لئے جانا مشروع بلکہ امور یہ ہے۔ تو پھر حضور سیدالا نبیاء مطاقت کی قبرانور کی زیارت کی نیت ہے جانا منع کیے ہوسکتا ہے؟ اور یہ بھی معلوم ہوا۔ کہ بعض لوگ برعم خویش حدیث کی آڑ لے کر موتین کی قبروں کی اہانت بھی کر والتے ہیں۔ اس لئے جناب مولوی وحیدالز مان صاحب کوید کھتا پڑا۔ کہ نبی علی نے قبروں کی اہانت کا تھم دیا ہے۔ اہان کی زیارت کا تھم دیا ہے۔

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کی مبارک قبروں پر جانے والوں کورو کئے والے خود اپنی کتاب کے لکھے ہوئے کے خلاف کام کرتے ہیں۔ انہیں تورو کئے کی بجائے اپنے محدث وفقیہ اور مقتدر کے ارشاد کے مطابق خود بھی مبارک قبروں کی زیارت کے لئے حاضر ہوتا چاہئے۔

بیرسب کہاں ہے تا بت ہیں؟ ''ختم قرآن مجید بختم حصن حمین بختم بخاری شریف،اذ کارد فع کرباورادعیددا فعہ اسقام ومرض مجرب ہیں ان کے استعمال کا طریقہ اہل علم ولایت نے بیان کردیا ہے''۔ (مسنف نواب صدیق حسن خان فیرمقلدو ہائی،البقارالمنن ،سفیہ کا مطبوعہ مکتبہ سلفیہ الا مور)

and the second of the second second



اب یہ فیصلہ ناظرین کرام خود کرلیں۔ کہ جو کتاب یہ لکھ دے۔ کہ ''رسول کے چاہنے سے پچھ نیس ہوتا'' کیا اس نے بیہ جنتیوں والی بات لکھی؟ ہرگز

الين!

تمازين:

تفالوى صاحب فرماتے ين:

ماموں صاحب حیدرآبادیں ایک مجدش نماز پڑھ رہے تھے۔ کہ ان کے پیرمرذا
صاحب نے آواز دی۔ انہوں نے فورا نمازی سے بی آواز دی کہ بی اس پرمرزاصاحب نے
فرمایا کہ کیا کررہے ہو۔ عرض کیا۔ نماز پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا۔ کہ نمازی بی پولتے ہو۔
عرض کیا جی افرمایا نماز جاتی رہی۔ اوھرآ ہے۔ وہ آئے۔ پوچھا کہ بدکیا واہیات بات ہے۔ عرض کیا
کہ حضرت صدیث شریف بی آیا ہے۔ کہ درسول اللہ اللہ نے تصورت انی این کعب کو حالت نمازی بی پیادا تھا۔ انہوں نے جو اب نیس ویا تھا۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہتم ہو لے کیوں نیس نے۔
بیل پیادا تھا۔ انہوں نے جو اب نیس ویا تھا۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہتم ہو لے کیوں نیس نے۔
عال انکہ قرآن جید میں اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ اِسٹ جو بیٹ واللہ شول اِذَا دَعَا مُحمُ ۔ اور
مراح نے تھا ہے کہ حضور کے پیار نے پر جو اب دینے سے نماز نیس ٹوئی۔ ای کا خیال کر کے میں
شراح نے تھا ہو کہ مقام حضوں تھا ہے۔ ہیں۔ مرزا صاحب نے فرمایا نیس بھائی ایہ
مراح نے جا بر دیا۔ کہ آ ہے بھی قائم مقام حضوں تھا ہے کہ ہیں۔ مرزا صاحب نے فرمایا نیس بھائی ایہ
مارے لئے جا تر نیس۔ درسول الشہر تھا تھے کہ بیس مرزا صاحب نے فرمایا نیس بھائی ایہ
مارے لئے جا تر نیس۔ درسول الشہر تھا تھے کے بیس مرزا صاحب نے فرمایا۔ نیس بھائی ایہ
مارے لئے جا تر نیس۔ درسول الشہر تھا تھے کہ بیس مرزا صاحب نے فرمایا۔ نیس بھائی ایہ
مارے لئے جا تر نیس۔ درسول الشہر تھا تھے کہ بیس مرزا صاحب نے فرمایا۔ نیس بھائی ایہ
مارے لئے جا تر نیس۔ درسول الشہر تھا تھے کہ بیس مرزا صاحب نے فرمایا۔ نیس بھائی ایہ

معلوم ہوا کہ حضور مردر عالم علیہ کی شان والا اس قدر بلند و بالا ہے۔ کہ نماز پر منے ہوئے کوئی شخص حضور مولا ہے۔ کہ نماز پر جاب بھی دے دے تو نماز نہیں اُو ٹی ۔ پھر اگر کوئی شخص یوں کھو دے ۔ کہ نماز بیل حضور مقالیہ کا صرف خیال ہی آ جائے ہے نماز اُوٹ جاتی ہے۔ تو و و شخص بال سے محالات ہے کی قدر بے خبر اور جامل ہے خدا تعالی ایے ہرے مسلک کے خیال ہے بھی بیاے ۔ آبین

#### \$ (3.60) \$\$ { (41) D } \$ (14, ker 1/10) \$\$

محافظ ہوئے کے وجوے کرکے اندرون خانہ احادیث حسان کے پورے ذخیرہ کا انگار کرکے لوگول کو" انگار حدیث پدلیر کررہے ہیں۔ بتاہے ااور کافری کیاہے؟۔

ا فارحدیت پدر بر روح میں مناب المان اور ضعیف کے علاوہ موضوع کو بھی فضائل میں معتبر مانا ہے۔ ملاحقہ ہوا جبکہ امام الوم ابیا اساعیل وہلوی نے حسن اور ضعیف کے علاوہ موضوع کو بھی فضائل میں معتبر مانا ہے۔ ملاحقہ ہوا اصول الفقد میں ۱۹۰۱ء

کیااب بھی ان اوگوں کے دمکر صدیث مونے ش کوئی شک رہ کیا ہے؟۔ علا .....داوة وارشد نے اپنے جھوٹوں کا نمبر برا صاتے ہوئے لکھا ہے:

وربعض ضعیف احادیث سے برفائل وفاجر کی افتد او ی نماز پر صفی اجازت ہے"۔

(ابدداد ورسس جاردار قطني ص٢٥ جميني ص١١٦ جمين الرايص٢٦ جم)

بیردایات ضعیف اونے کی وجہ ہے امارامؤ تف نہیں گر حفیدای کے قائل ہیں۔ (تحد حفید س ۱۹۹۸)
حفیہ پر طعن کرتا وہا ہوں کی تھٹی بی شامل ہے، وہ طعن وقتیج کے اس گھوڑے کو سر پیٹ دوڑاتے رہتے ہیں۔ ان
کے مراکز جی قرآن وحدیث کی تعلیم پر اتفاز ور سرف نہیں ہوتا جتنا احتاف کے خلاف نجدی، وہائی اور فیر مقلد
ناعا قبت اندیش جنگی، الدافضام جھڑ الو، لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے اور اس افرش فدیک کی ادائیل کے لیے آئیس
جیوٹ، افتر او، بہتان تر اشی اور فلط بیانی بلکتے ویف، خیانت اور مکاری وفریب کاری ہے بھی کام چلاتا پڑ جائے تو
کوئی پرواؤیس میں وہائی پہلوان المرطرح ہے "قوت آن مائی" کرتے رہتے ہیں۔

داوردارشد نے مدیث لکو کرا ہے ضعیف قرار دیا اور ساتھ کی پیجوٹ بولا کرختی اس کے قائل ہیں و با ہوں کا پیمو قف نہیں ، جبکہ و با ہوں کے ''شخ الاسلام'' شاہ اللہ امر قسری نے مرز ائیوں کے پیچھے نما زادا ہوجائے رای مدیث سے استدلال کیا ہے ملاحظہ ہوا اخبار الجمدیث امر تسرص الکالم ہم اسم کی اللہ ا

احن ف علاف مجود ہو لئے ہے پہلے ان لوگوں کو اپنی جار پائیوں کے بیچا و گھوری "مجیر لیلی جاہیے۔ورندہم کھ کہیں کے وقاعت ہوگا۔

٢٨ .... داو ودارشد نے ایک مجد اکسا:

"روایات ضعیف ہونے کی وجے مارامؤ تف نیں "۔ (اینا)

صرف ایک داو و دارشدی اس بازاد یس "مرگردال" انین بیک کیاعای اور کیا مولوی تما و بابی ، برکوئی بی داگ الا پاد کھائی و یا ہے کہ بم ضعف حدیث کوئیں مانتے ،ضعف حدیث دمارا مسلک نہیں ،لیکن بیا لگ یات ہے کہ بید لوگ اپنے دھرم کونہانے کی خاطر ضعف تو رہیں ایک طرف ،موضوع روایات کو بھی چیش کردیتے ہیں۔مردست تو

#### \$ 3 ( 0 40 D ) \$ ( 0 + 1/4 = 1/4 ( 0 ) \$ ( ) \$

دوسرى قسط

اكاذيب آل نجد

مناظراسلام ابوالحقائق علامه غلام مرتضى ساقى مجدوى

غيرمقلدو بايون ع جيوث

واودوارشد كذاب وفي يرمير تقديق

داوة دارشد كاس قول كدام حدثين عنوان ك تحت فر مان نبوى فقل كرت بين ال جموع مون يرعبدالسلام ماركورى نے يوں مرتقد يق فيت كى ب ركتھا ہے:

"بعض قراجم ایواب کے تحت یک ندکوئی مدیث ہے ندقر آن کی آیت، ندار سحانی ندقول تا بعی بلکہ بالکل میاش ہے"۔ (سرة الخاری س ۱۱)

محویا" بولیل"ایوابلکورانبول نے قار کین کو" تقلید خضی" کی دعوت دی ہے۔ او اصول و بابید کے تحت وہ الحدیث کے مردار اورا مام ندہوئے بلکہ" مشرک ویدعتی" مشہرے معاد الله

داوی ارشد کا تعسب

دہانی لوگ اس قدر متعسب اور کدورت و بخض ہے بھر پور ہیں کدا متناف کے مسلم عندالفریقین بحد شن کرام کا ذکر کرنا بھی پہند نہیں کرتے ،جیسا کد داوة دارشد نے دیگر حضرات کا ذکر کیا لیکن محد شین احتاف کو جان پو جد کرنظر انداز کردیا ۔ حالا تکداحتاف میں بہت سارے جورشین ایسے جیں، جنہوں نے کتب احادیث کو بدون کیا اور دیگر محدثین کے طربیقے کے مطابق می حموان اور احادیث واقوال کو مرتب فر ہایا ہے۔ بعض خفی محدثین کی شاہت خود وہا بیوں کو بھی تسلیم ہے۔ لیکن کیا کیا جائے اندرونی کدورت اور قبلی شقاوت کا۔

> خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے خصوصاً وہابیت کی گندی وہا سے ۲۲۔۔۔۔داوود رید یارٹی نے لکھائے:

اس عبارت میں جہاں صرف می عدیث کورسول اللہ اللہ کی آواز قراروے کر جھوٹ بولا ہے، وہاں کم از کم تمام حسن احادیث کا اٹکار اور انیس رسول اللہ اللہ کی ای آواز "نہ مجھ کر اپنا نام" مکرین مدیر "جی ورج کرالیا ہے۔ بیفنظ فقد عنی اوراحناف کے ساتھ ہے جاتھ سب اورا ندرونی بغض وخبافت کا متیجہ ہے کہ بیاوگ مدیث کے



ے توب کی تریش ایک کرویں تو ہم ان کے جوابات کی نشاعدی کرنے کوتیار ہیں۔

اور یہ جی جو بولا کہ دخترت مفتی اجریار خال تھی علیدالرحمۃ بقتلم خود کیم الامت ہیں دخترت مفتی است میں دخترت مفتی است میں علیدالرحمۃ بقتلم خود کی جو ب بولاکہ دخترت مفتی است کے دور ان الدی الدی الدی الدی ہوئے کہ مسابق کا است کے دور اور نہ لاحول و لا فو ف کا و کھیفہ کشرت سے کروہ تا کہ بی خود کی ٹائیا گیا ہے۔ یہ جہارے خود ساختہ ''امام العصر' احسان الی ظمیر جیے لوگوں ہی کا تھا کہ دو بچوں کو بی کے دور بھی اس کے طریقہ پر جال رہے ہوں کہ دو بچوں کو بھی اس کے طریقہ پر جال رہے ہوں سے جو ل سے بھی اس کے طریقہ پر جال رہے ہوں سے بھی اس کے طریقہ پر جال رہے ہوں سے بھی اس کے طریقہ پر جال رہے ہوں سے بھی اس کے طریقہ پر جال رہے ہوں سے بھی اس کے طریقہ پر جال رہے ہوں سے بھی اس کے طریقہ پر جال رہے ہوں سے بھی اس کے طریقہ پر جال ہے کہ تو ت دو مروں کی جھولی جس ڈالنے کی بھونڈی کوشش جس میں مصروف ہیں۔

"امولا نااحدرشاير يلوى مرحوم (مجدد مالة حاصره)" ـ ( قناوى ثنائين الس ٢٩٢٢٢٢٢) و يكفاحق كايول بالا اور باطل اليموث اورو بايول كاشتكالا -و يكفاحق كايول بالا اور باطل اليموث اورو بايول كاشتكالا -اب يبال قرآن كى بيآيت باه عصلة جين:

انده بفتری الکدب الذین لا بؤ منون بآیات الله و اولتك هم الكافرون-(النسل، ۱۰۰) نوث: خدمات اسلام اور محرین قرآن كی تر دید كاخود كو واحد تعمیرار باور كرائے والے و بایول كوان كتب كئام بحل سم محمج كلمة نيس آتا، جن كا جواب لكھنے رئیفیں بجارہ ہیں۔ واوؤدئے "ستادش بر كاش" اور" "توم الاقسان فی فصاحت القران" لكھا ہے۔ جب كم محمج نام" ستیارتھ بركاش" اور توم الاقصان فی فصاحت القرآن" ہے۔

اس نجدی اسر پھرے انے فدکورہ کتاب کے فدکورہ صفحہ پر پانچ مرتبہ تر آن کو اقران الکھا ایہ ہے ان لوگوں کے علم وحقیق کا بلند مقام ، جس کے مل ہوتے پر بیاجا والحق کا جواب لکھنے بیٹھے ہیں۔۔۔اور دوسروں کو خاطر جس نہیں لاتے نجدی کلسال سے ای طرح کے زنگ آلود سکے برآ کم ہوتے ای رہتے ہیں۔ سر سرما فور بھا ۔ فار سام اللہ بھا ۔ فار بھا ۔ فار بھا ۔ فار بھا دیا کہ اللہ ہے وہ اور باد حلا ہوا۔

۳۳ ۔ خیریوں کے قامل فوانسل وافسد لینی دا کا دوارشد کا ایک کا اجھوٹ اور ملاحظہ ہو! عبداللہ دامانوی (جس کی جہالت پر وہا ہوں کے الشیخ تیم الحق ملتانی کی مبرتصدیق ہے دیکھیے! مبینس کی قربانی ) کی کتاب پرتقریظ لکھتے ہوئے کہا ہے:

" قبورد حرم ك ما صرمتى احديار مجراتى البات تطيد بروليل دية موع لكمتاب: عن انس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل يصلى و يصوم

#### 42 0 3 6 0 42 0 3 6 0 0 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2 1 K 2

ہم نے یہ دکھانا ہے کہ ان کے اس وہ کے کی کیا حقیقت ہے، اور یہ لوگ اپنی اس بات بش کی قدر ہے ہیں۔

ہم نے یہ دکھانا ہے کہ ان کے اس مناد یہ نجد کے بے شار حوالہ جات ہیں جن میں ووٹوک ضعیف حدیث کی نہ صرف حمایت کی نئی ہے بلکہ اس سے با قاعدہ استدلال بھی کیا گیا ہے۔ ایک حوالہ تو داو وَدارشد کے چھلے جموث کے دو میں گزرگیا اور متعدد حوالے ہمار زیر طبح کتاب "مطالعہ دبابیت" میں درج ہیں۔ فی الحال صرف اس داوودی کا بیس کر رگیا اور متعدد حوالے ہمار زیر طبح کتاب "مطالعہ دبابیت" میں درج ہیں۔ فی الحال صرف اس داوودی کا ایک حوالہ پیش کر کے ہم اس کذب کو طشت ازبام کرنا چاہج ہیں۔ ملاحظہ قرما کمیں ادا وَدودارشد نے "محابہ کرام اللی صدیث تھے" کا عنوان جماکر اس کے تحت دعفرت ایو سعید خدری رضی اللہ عند کے حوالے سے دوایت فقل اللی صدیث تھے" کا عنوان جماکر اس کے تحت دعفرت ایو سعید خدری رضی اللہ عند کے حوالے سے دوایت فقل کرکے لکھا ہے: (شرف اسحاب الحدیث میں السند ضعیف ہے)

بتایا جائے بیرجموت ہے، تضاد ہے، دھوکہ ہے، دجل وفریب ہے بیا احتاف دھنی کا قدرتی انتقام؟ ۲۹۔ ایک اور جموٹ ہو لئے ہوئے داو ڈوٹے تکھاہے:

"راقم الحروف باواز بلنديدويون كرتاب كرعبدالله بن عمروضى الله عنى روايت كى طريق ك. راوى پراول توكونى جرح يى بين "(وين الباطل جاس ١٣٠٩)

جب آپ کوخدا کی افت میں گرفتار ہونے کی کوئی پرواؤیس تو آپ کے مند پہکون ہاتھ رکھ سکتا ہے، آپ چاہیں تو جی ، جی اور چلا چلا کر جھوٹ پر جموٹ ہولتے رہیں ۔ لیکن بیداعلان ضرور کن لیس العندہ اللہ علی الکاذہین۔ قد کورہ روایت کے راویوں پر جرح ہونا ایک حقیقت ہے کہ جس کا انکار سوائے تعصب ، ہٹ دھرمی اور جہالت و کذب بیانی کے اور پھوٹیس ہے۔

٣٢٠٣١،٢٠ كذب وافتر اوش اجتهادوامامت كادرجه عاصل كرتي بوع داوة وقاكها ب:

قرآن کے رویس کلی گئی کتب، ستارش پر کاش ، ترک اسلام ، تنویر الاؤ حان فی قصاحت القران، وغیرہ سے غالبًا علاء پر بلوی بھی واقف ہول کے جن کا جواب کسی پر یلی کے نام نہاد مشرقر آن اور مجدد مائند حاضرہ وغیرہ اور مجرات کے بقلم خود محکیم الامت نے نیس دیا۔ (وین الباطل ج مع ۱۹۸)

بقصلہ تعالی علاء المسنت نے اپنے فرائنس منبی کوخوب خوب ادا کیا ، واقعی وہ قرآن ادر اسلام کارد کرنے والوں کو بھی خوب ، خوب جانے ہیں ادر آئیں تاکوں چنے چوانا بھی آئیں خوب آتا ہے۔ فدکورہ کتب اور اس جیسے دیگر گھنا ؤ نے اقد امات کے جوابات کی سعادت بھی انہی کی قسمت میں ہے۔ جو انہوں نے ہرطر ح صاصل کی۔

واودوارشدنے بیابی جبوث بولاک علم مریلوی" نے ان کاروش کیا، اگرووا پ جبوث اورافتراء



ب اوريعارتان كي إعث باكت وبرادى ب-

یاور بان جولوں میں می گوندلوی بھی برابر کا شریک ب\_ کیونکدوہ داوود کی ان تمام ہاتوں سے

متنق

۳۹،۳۵،۳۳ فرقد و بابین نجدید کے متکھوت ' شیخ الکل فی الکل' نزیر حسین وبلوی بھی جموث ،افتر او اور بہتان بازی میں کمی سے پیچھے نہیں، چونکہ دو' شیخ الکل' تھے اس لیئے گذب وافتر او میں' مقام اجتہاذ' پر فائز ہوئے ،ان کی ایک عبارت ملاحظہ فرمائیں:

اس هبارت میں اول آو ایک موضوع اس کھڑت ، جعلی روایت کونٹل کیا اور پھر کم از کم تمن جموث بول کراپنا'' ذوق کذب بیانی'' پورا کیا گیا۔ شلا

ا .... يكرجوف بولاكرسول الله الله في في وصال يك (اختلافي ارفع يدين كيا ب-

٢ ... دومر اجموث يه بولاك فدكوره روايت المام يكي في سفن كبرى عمل نقل ك ب-

٣ ... تيسر الجهوث يد بولا كه معفرت اين عمر وشي الله عندن اس عديث كو جحت قرار ديا ب-

نوے جمکن ہے کوئی و بابی ہے کہ دے کداو پر عربی عبارت میں اعظی بن مدین اکانام ہے تو گذارش ہے چر بھی ہے جموع ہی ہے کیونکہ ملی بن مدین علیدالرقمۃ نے اس جموئی روایت کو؟ جمت قرارتیس دیا۔ بید دہا بیوں علی کے دل کرد سرکا کام ہے۔

٣٧ ... فرق و بابيك مخطيب الا افى ، شرر بانى "حبيب الرطمن يز دانى الل كذب مي ايناه م يول نمايال كرات مي ، كهاب "المع على الجور ين" -

(خطبات يزاواني جاس ٢٢٥)

بخاری شریف کی دونوں جلدوں میں کسی مقام پر بھی ایسا باب نہیں ہے۔ بیفقہ خفی کے دشمن استے اندھے ہو بچکے میں کد کتب احادیث پر بھی ہاتھ صاف کررہے ہیں ، بھی تحریف کرؤالتے ہیں اور بھی پورے باب کا اضافہ کردیتے میں اور دو پھی بخاری شریف جیسی مشہور و معروف اور متداول کتاب میں۔ لاحول و لا فو ذ الا بالله! 43 (3) 5 (44) D > 43 (1-15 168) X >

وبحج ويغزو وانه لمنافق قالو ايارسول الله يماذا دخل عليه النقاق قال لطعنه على امامه من قال فال الله في كتابه فاستلوالهل الذكر ان كتم لاتعلمون (ما والحق م ٢٦ ق) يرهديث مقى احمرياركي ومع كردوب ..... (قرآن وهديث شرتح يف م 191)

قار کین اس عبارت کے تور و کھ کر بتا کی کہ کیا بدلوگ کی فری ورعایت کے حقدار بین ۔اس شقی، ظالم، بدبخت نے جھوٹ کی کمر تو ڈری اور شیطان سے بھی وادوصول کرئی ہے۔ قبروں کے وشمن اوراهل اللہ کے گنتائ و بابیوں کے اس دنیائے گذب وافتر اوکے ہیرونے اول تو حضرت مفتی صاحب علیا ارحمة کی کلمی ہوئی عربی عبارت بی بدل ڈائی اور پھر یہ چینے چلانے لگا کہ بیرصدیث ان کی وضع کردہ ہے۔ حالا تکہ جا والحق کے ذکورہ مقام پر این مردوبی کا ذکر موجود ہے۔

تمارا اس پارٹی کوجس میں زبیر علیزئی، عبداللہ دامانوی، داؤود ارشد، بہشر ربانی، افضل تری شامل میں میں اس کھا چیلئے کرتے ہیں کدوہ فذکورہ عربی عبارت میا ، المحق سے عابت کریں، اگر جاتے المحق میں کھی ہوئی عبارت کھٹری ہوئی ہے تو بھرائن مردویہ اورد نگر مصنفین پر بھی فتو کی لگا کی جنہوں نے اس کوفق کیا۔ اورا گران کے اغر فیرت، شرم، حیاء جسی کوئی چیز برائے نام بھی موجود ہے قواس عبارت کووشع کردہ عابت کریں ا۔

اب توزقی شیر کی طرح بجرنا چاہیے یہ اگر است دیس تو دوب مرنا چاہیے

ہمارے اس چیلئے ہے جابت ہوجائے گا کہ فدکورہ و ہائی کئید د جال ، کذاب افاک اور مکار ہے ، اہلسنت کے برزرگوں پر جموٹ ہو لئے کی وجہ سے بیانوگ ڈیمل ورسوا ہوجا کیں گے۔ جموٹے کی پیجان:

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہال دادؤد کی بیان کردہ جموث کی تعریف بھی بیان کردی جائے تا کداس کے "تارکردہ" آئیند بیں اس کا اپنا" مکردہ چرو" بھی دیکھ لیاجائے ، لکھاہے:

"واضح رے کد کذب کا تعریف می علم شرط ہے، یعنی جان بوجد کر فلط میانی یا فلط خرد بے کوجھوٹ کہتے ہیں"۔ (تحد حند من ۱۰۰)

اس عبارت کودوبارہ پڑھ لیس اور داو دوارشد کے درج کے قد کورہ جبوٹوں پہمی ایک طائز انظر ڈال لیس، آپ کوید فیصلہ کرنے میں ذرا بھی تو قف ندہوگا کہاہے اس اصول کی روشی میں ' داؤدارشد' وہا بیوں کا قابل فخر اور متنز ترین فض بھی کوندلوی کا شاگردواتی کذاب اور جبوٹا ہے اور بآواز بلند جبوث ہولئے کا عادی



نہیں، کیا بیلوگ اپنے ای جمل وافتر او پر فخر کرتے ہوئے" افتتاح بخاری "اور" ختم بخاری "کے پروگرام منعقد کرتے ہیں، تا کہ جوام الناس باور کرلیں کہ شاید و نیا ہی صرف بجی لوگ بخاری شریف کے ماہر ہیں تا کہ موقع کمنے پر اپنے غد مب کی رواجی بنیاد کو قائم رکھنے کے لیے بخاری شریف پر جھوٹ بولنا آسان ہوجائے۔اورلوگ یقین کرلیں!۔ خد کورومات بخاری ہیں ہرگر نہیں ہے۔

الم ..... بنجدی دهرم کے ایک اور "صورے" ، حافظ محد گوندلوی" نے مسئلد رفع یدین پرسیدنا ابوجید ساعدی رضی الله عند کی ایک روایت نقل کر کے تکھا ہے:

"به حدیث چار اختانی سائل پر مشتل ب(۱) مواضع علیه یس رفع بدین (۲) اظمینان بعنی تعدیل ارکان (۳) جلسه استراحت (۳) تورک فی انتشحد الاخیر ..... به حدیث اعلی درجه کی تی به امام بخاری استاری تعدیل ارکان (۳) جلسه استراحت (۳) تورک فی انتشحد الاخیر ..... به حدیث اعلی درجه کی تی به امام بخاری استار فع الیدین پر محققاند نظر "ص ۲۹ ۵۰۱)

رامر جموت ب یک وجه ب که متحد ث و حامیتها" س کا حوالد درج نیس کر سکا که یکونکه بخاری شریف کی روایت می اسرف یدین کرنے بادر فع بدین کرنے کا ذکر ب ملاحق فرمائی ابنادی شریف جلداول می ۱۱۳ ا

اندازه لگائیں ایر قالمین کے امام احسر کی دو تحقیق رائے " ہے۔ کویا یہ لوگ پورے رسوخ اور
وروق کے ساتھ جھوے اور اختر اور تے ہیں ، اور اللہ تعالی کی کرفت اور آخرت کے عذاب سے بے خوف ہیں۔
میں ہے کہ کوندلوی کی کتاب فرکورہ کے میں ۵۵ پر یہ جموٹ بھی پولا کمیا ہے کہ خدسا زالت نلک صلونہ حتی لفی
اللہ والی روایت ہیں مصمد بن تھر بن فضالہ بن عبیدالانصاری ہاس کو کی نے کذاب وغیر ونیس کہا، طالا تکدید
الیا جموث ہے کہ خود و بایوں نے بھی اس کا پردہ جاک کردکھا ہے طاحظہ ہو! القول المقبول می ۱۳۳ مورافینین
میسی وغیرہ۔

٣٠ شاه الله امرترى في العاب:

" معزت ورماحب نے فیتہ میں بعض فرقوں کا ذکر کیا ہے اس بیان میں یوں لکھا ہے" اسحاب نعمان بن ابت مرجیہ" ۔ ( فرادی ثنائیے جاس ایس)

یں دب ہر ہیں ہوں ہے۔ یہ جیانی علیہ الرحمة پر بھی جیوٹ ہے اور الفلند کی عبارت میں بھی تحریف، نہ کورہ عربی عبارت الفلند میں جس ترکز ہر گرزمیں ہے۔ کذاب وافاک اور بہتان طراز ذکیل ورسوا ہوں گے۔

۱۳۸۸ \_ بھی شاہ اللہ غیر مقلد و ہائی المستت پر افتر اہ کرتے ہوئے لکھتا ہے:

۱۳۸۸ \_ بھی شاہ اللہ غیر مقلد و ہائی المستت پر افتر اہ کرتے ہوئے لکھتا ہے:

۱۴ ساری نیکیوں کا نبیع ہوم بعث یعنی وہ ون ہے جس بیس حضور گورسالت کی جس کو آپ کوگ جانے

#### 

ایے او بی بی بیکند کے استعمال کر کے وہ صرف میں ثابت کرنا جائے تھے کدوہا بیوں کا مؤقف بخاری شریف میں بھی ایکھا ہوا ہے بین میداور مسور کی وال!

٢٨ ... تناه الشام تمرى دروغ كوئى اوركذب بيانى بين كى س يتي فيس ب الكهاب:

" سين پر ہاتھ بائد سے كى روايات بخارى اورسلم اوران كى شروح ميں بكثرت بين" -

(引かてきなるというできなり)

اس عبارت سے جہال وہابیوں کے "فیٹ الاسلام" کے علم حدیث کا پہتہ چان ہے وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تھتی وہا بیت کوغرق ہونے سے بچانے کی خاطر صرف آج بی نہیں "صناوید نجر" پہلے بی سے احادیث مبار کہ کی معتبر کتب پر جھوٹ ہو لئے رہے ہیں اور انگہ حدیث بالخصوص امام بخاری وامام مسلم پر بھی الزام دھرنے سے بازئیس آتے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جھوٹ تا ہود ہو کر دہتا ہے۔

٢٩ .... وبايول كي مجتد العر" عيداللدويدى في تويبال تك للهاراب:

" فاوند بیوی کاتعلق اوران کا انفاق و مجت بر بهنااس کوشر بیعت نے اتنی اہمیت دی ہے کہاس کے لیے اللہ پر جھوٹ بولنا بھی جائز ہے"۔

(ہفت روزہ عظیم المحدیث کی مجم سے اور میں میں استان کی مجم کوئی میں ہوت ہے۔ جولوگ محد ثین اکتب احادیث المددین اور رسول اللہ المقاتی کہ والے اللہ المقاتی کی مجم کوئی حد ہوت ہے۔ جولوگ محد ثین اکتب احادیث المددین اور رسول اللہ المقاتی کہ والت باری تعالی پر بھی جبوث ہولئے سے کوئی شرم وحیا اور عارصوں نیس کرتے۔ آپ کا خمیرا سے لوگوں سے متعالی کیا فیصلہ دیتا ہے؟ کیا ایسے لوگ مسلمان ہیں؟ کیا ایسے حضرات دینی رہبر ہیں؟ کیا ہے لوگ قرآن وسنت کے وائی ہیں؟ کیا ان مقتول سے کوئی میں؟ کیا ان مقتول سے کوئی رواداری قائم کی جا سے کی بات کی جا سے کہ کی جا سے کی جا سے کہ کی جا سے کی کے جا سے کی کے جا سے کی جو سے کی جا سے

این مخیر کا فیملہ سننے کے لیے گوش برآواز رہنے! میں۔۔۔۔ابوالبرکات احمر غیر مقلد نے بخاری شریف پریوں مجموث بولا ہے:

" می بخاری بل آ تخفرت کی حدیث ہے کہ تمن رکعت کے ساتھ ور نہ پڑھو،مغرب کے ساتھ مشابہت ہوگی '۔ ( فآوی بر کا تیس ۳۲)

یدد ہاتیوں کے " شیخ الکل فی الکل "احسان البی ظمیر، الیاس اثری جمرعلی جانباز وغیرہم کے استاذ بیں، جو بخاری شریف سے اس قدر جائل ہیں کہ انہیں اتن بھی خرنیں کہ بخاری شریف میں کیا لکھا ہے اور کیا



موضوع روايت كويحى قبول كياب\_ (اصول المقدص ١٠٠٩) ٢٨ ..... محدقام وبالى نے لکھا ہے:

"مسلكا خالص حفى مون كى وجد سيدابوالاعلى مرحوم بعى اى خيال كماى تھے۔ (حداية وام كاعدالت شاص م)

بيدامام الوبابيكا خالص جموث بء ابوالاعلى مودودي خاصاً حتى تيس تقار بلكدوه آزادان هرزعمل بين شايد غير مقلد وبايول ع بحى جارقدم آكے تھا۔

وم الله على غرب كمركزى راجنما محد اساميل سلقى نجدى في محفل ميلاد ك سلسله من علاء المستت يريون افتراء كياب كدور مار علاصرات ني ....قواليون كما تحدقلي كانون كاشافدكر كاس تاشكودو آتد كرديا ب:...اور بزے برے سفيدريش طاصاحبان بل كا زيوں يرتشريف ركھتے ہوئے تا ہے اور رقص كرتے يل \_ (قاوي الغياس ١١)

وبانی دهرم ين شايد جود اورافتر امبازي كي كوني خصوصي تربيت دي جاتى ہے، كيونكدان كا چيون، بروا جھوٹ ہو لئے اور بہتان لگانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی بجر پورکوشش میں ہے اسامیل سافی تو ویے ای ان کے"بادائی" ہیں۔ انہوں نے اول و "محفل میلاد" کو" تماش" قرار دے کراسے بغض باطن اور منبث قلب كاجوت ديا اور دوسر يدكد كركذب وافتراء كيا كدعلائ المستنت في مفل ميلا وش تواليون بلمي گانوں اور تیل گاڑیوں پرنائ کا اضافہ کیا ہے۔ ہم اس موقع پرصرف یک کید عظے ہیں کہ نسمان الله علی السكناذيين كيونكه فاكحول كحساب الوك محافل ميلاوشريف يس شركت كرت يس كوكى ايك آدى يمى ملفا یہ بات نہیں کم سکتا کہ کسی تن بزرگ نے نابع گانے کا اجتمام کیا ہو۔ انشاء اللہ قیامت کے دن ان گذابوں کا انتهائى نراحشر موكار

٥٠ ... اى اساعيل سلقى نے ہم المستنت اور ب ايك طرف ، سحاب كرام رضى الشمنيم ير بھى جوت يو لئے سے كوئى عار محسوس فييس كى مكلها ہے: "موائے دوعيدوں كے وہاں كوئى تيسرى عيد نظر فيس آتى"\_ (قادى سلفيص ١٩) اندها اگريد هكوه كرے كد مجے كونظر نيس آتا تو"الى نظر"اس كے اس قول يرضرور اسس كے الى جى چاد ركا محكوه بھى ب جا ہے، يونمى سلنى د بالى كا'' نظر نبيس آتى '' كہنا بھى اس كے بسارت ويصيرت كے جى دامن ہونے كى وليل ب\_ورنه صحابه كرام رضي الشعنيم بيم جعه يوم محيل دين دغيره كوعيد تعبير كرنا ابت ب تنصيل كي في الماري كتاب" آؤمياد ومنا كين ويكوس! 48) D } 6 (48) D } 6 (48) D } 6 (48) D }

بحي نيس"\_ ( فآوي شائي تاس ١١١)

يجوث بدالحددلد المستدوجاعت أكريم ولادت كابات كرت بين ويم بعث كاعظمون كو بھی سلام کرتے ہیں۔ بال وہایوں کا ہوم ولاوت کے مقابے میں ہوم بحث کا ذکر کر کے صرف اے می "ساری نيكيول كالنبع" قرارويناولا دت نبوى كى بركات كالكاراورايين بغض رسالت كالظهاري ٢٥- مريددروغ كوفروغ دين ك حتى بكاركرت بوي كلماب:

" مح بخارى ين مى ايك الى (بيد ير باته باعد عنى) مديدة أنى ب " (ايناس ٢٥٥)

جوث ہے۔ بخاری شریف ش سید پر ہاتھ با عدمے کا کوئی صریح روایت بیس ہے۔

アールスをもかりのりる

" مج سلم من روایات جر (باند آواز ے بم اللہ پر صنے کی روایات) بمثرت بین" (ایسا

جموث ب۔ بوری مسلم شریف میں ایک بھی روایت الی نیس ب، بلکداس کے بر عمل قرار میں آہت ہم اللہ پر سے کی روایت موجود ہے۔ کو بایدلوگ کذب وافتر او کے بل اوتے پر جموث کو بھا اور کے کو جموث ابت کرنے پر

امرترى ك ال جوث يرخود الى ك ايك عقيدت مند الوسعيد شرف الدين ويلوى في إلى مبر تقديق ثبت كى بالكماب: الى يم فلطى عدمالم يرتس بوكيا بي ملم شريف يى جرى نيس بكدوم جر كروايت ب"ر (شرفير لآوي فائين ال عده)

الماسيميم عيد الرحمن على في في في اينانام كذابول من يول ورج كراياب: "الرموضوع بضعف روايات بالكل لكال دى جاكي توريلوى مسلك فتم موجاتا ب"-

(دعا کی ایمیت ص ۲۵)

بيجوث اور بكواس بكرابلت وجماعت كاسلك مرف موضوع اورضيف روايات على ب- تمارا مسلك كالدار بنيادى مسائل يس قرآن اور مديث مح وحن يرب فروى وقضائل افعال اورتر فيب وتربيب وفيره يس احادیث متعاف برعمل کرنا بیند صرف ائد محدثین سے تابت بے بلکہ خود آل نجد، غیر مقلد و إلى حضرات كى كتب یں بھی ضعف احادیث کثرت سے کارفرہا ہیں۔اورموضوع صدیث سے استدلال ،احتجاج اوراس کی وکالت وصایت کرنا کتب وہابیہ میں موجود ہے۔ جی کدوہابیوں کے"امام الکل" اسامیل دہلوی نے فضائل اعمال میں



دشمنوں پر غلبدے گا۔ جب تک بارہ بادشاہ بین آئے"۔ (خصال شیخ صدوق جلد اس ۱۳۳۹، ایران)
د الضال شیخ صدوق" بین ہے

"بارہ امیر ہوں گے سب کے سب قریشی ہوں گئے '۔ (النصال جلد اسفی اسفی ۱۳۳۳) مندرجہ بالا کتب کے حوالہ جات ہے معلوم ہوا کدان بارہ اشخاص کو آپ عظافہ نے تین ناموں سے ذکر کیا۔

(۱) خلفد (۲) امير (۳) مک

لبندااس مدیث مبارکد کا مصداق ده اشخاص ہوں کے جوظیفہ بادشاہ یا امیر گزرے ہوں کے دوسر المجنس اس کا مصداق میں۔

كتبشيد عظيفادرا مركاثراتك:

- ا) اسلای ملک کی سرحدول کی ذرمدواری فلیفدوالم مرعا کدموتی ب(اصول کافی ا/۲۰۰۰)
- ۲) حدود کا قیام (مینی زانی، شرائی قازف، ڈاکو پر صدود جاری کرنا جواللہ تعالی نے مقرر فرمائی ہیں) زکوۃ وعشر وجزید کی وصولی اور نظام اسلامی کا قیام امام کی ذمہ داری ہے۔ (کشف النمہ فی معرفة الائمہ، جلدا وسخیا ۵، فی عددالائمہ)
  - و نیاے شرفسا داورظلم و ستم منانا بھی خلیفہ دامیر کی فرمہ داری ہے۔
     (صدیقۃ الشیعہ مسفیہ ۲۷ مقدس ارد بیلی مطبوعہ شہران)
    - ٥) خس وصول كرنا خليف وقت كى ذمدوارى بر (اصل المعيد معنى ١٨٥)
- ۵) امام وظیفه کابهادر دونا بھی ضروری ہے تا کہ فریضہ جہاد بھی ادا کرائے۔(عیون الحج و ملا با قر مجلسی معنی ۸ متوریششم تبران)

ان شرائط امامت وظافت کو پڑھنے کے بعد میہ بات روز روش کی طرح واضح اور عمیاں ہوجاتی ہے کہ فذکورہ بالا حدیث مبارکہ کا مصداق وہ اشخاص نہیں جن کوشید منصوص بارہ امام بچھتے ہیں کیونکہ ایک تو حدیث میں الفاظ خلیف امیراور ملک کے آئے اور دوسرے میر کہ خلافت کی شرائط اُئمہ میں بیاتی جاتی لہذا اس حدیث کے مصداق خلفاء میں سے مصرت ابو بحرصد ایق، مصرت عمر فاروق، معرت سیدنا عثمان فنی،



# آ یکے مسائل اوران کا شرع حل

سوال: جناب ایک حدیث شریف کی وضاحت مطلوب بر ایوداؤد شریف شی ایک حدیث میارکد به جس کامفیوم بیب که نبی کریم میتان فی فی فی کریم میتان فی فی فی کریم میتان فی کریم میتان با دو خلفاء بر مرادا بناره امام لیست می اور خلفا ی میرادا بناره شی داخل میس مانت دان با دو خلفاء بر مرادکون چی قرآن وا حادیث کی روشن شی و ضاحت فرما نمین ده می دوشن شی و ضاحت فرما نمین ده می دوشن شی و ضاحت فرما نمین د

ميال محمد عادف جيولرز مصدر بإزار ولا مور معال م

بماشارطنارجم

الجواب معون المملك الوهاب تدكوره مديث مباركة تلف الفاظ كم التحكب الموكت العاديث على موجود ب تفارى شريف على ب كد" باره امير جول كده وه سبقريش على س بول ك" \_ ( صحح بنارى شريف ، جلدا ، سفي المارات الاحكام بالانتظاف )

سلم شریف میں ہے" بی معاملہ قیامت تک ای طرح رہے گا یہاں تک کراس امت میں بارہ خلفاء آجا میں دہ سب قریش ہے ہوں گے"۔ (سمجے مسلم شریف، جلدا ،سنجہ 119، کتاب الا مارة مطبع توریح، کراچی)

سنن الى داؤديس بي الم ياروظيف مول مكان تمام يرامت كا جماع موگاده تمام قريش بي مون مي ايد (سنن الى داؤد، جلدا ، صغير ٢٣٣، كماب المهدى التجاميم سعيد)

کتب شیعد میں حدیث ندکورہ کے الفاظ "خصال شخ صدوق" میں ہے۔" بیامت اس وقت تک پہتری میں رہے گی اور اس کا اپنے



# غيبى تعويذ

جناب سيدبادشاة تبهم بخاري

ضرورى لوث! ليبى تعويد كالكس مضمون كآخري ما حدكري-

دیوبندیوں کے معروف و مشہور، معتبر و متند، جید عالم و مفتی اور پیرومرشد جناب مولوی
مفتی جیل احمد تفانوی صاحب خود اور اپنے طقہ کے دیگر علاء کے ذریعے آج کل ایک ' فیبی
تعویز'' کی اشاعت میں بحر پورکر دارادا کررہے ہیں۔ اس کے لئے انہوں نے بڑاروں کی تعداد
میں با قاعدہ اشتہار چھپوار کے ہیں جن کو مختلف ذرائع سے بلا تفریق ند ہب و مسلک عوام الناس
تک کا بنچائے کا منظم اہتمام بھی ہے۔

سیاشتهار بمیں جامعداشر فیدلا ہور کے علاء کی جانب سے ملا ہے۔ اس تعویذ کا ہدیہ صرف سورو پے (۱۰۰) ہے۔ رجشری خرج 6روپ الگ۔ پیتہ: مولانا مفتی جمیل احمد تھا توی، ۲۰۔ کی ماڈل ٹاؤن، لا ہور۔ اشتہار جس اس فیبی تعویذ کے حصول کی پوری واستان درج ہے۔ آپ بھی اس درج مضمون کی طرف آجا کیں۔ بھی اس در سالہ کے صفح فیمبر ۵۵ پراشتہارکو ملاحظ فرما کیں اور پھر میرے مضمون کی طرف آجا کیں۔

پہلے تو عنوان بتار ہا ہے کہ یہ چیز نیبی تھی۔ محرقربان جا کیں کہ اس فیب کو بھی دیو بند کے متوالوں نے ڈھونڈ نکالا جن کا اپنا عقیدہ الا ماشاء اللہ یہ ہے کہ عطائی علم فیب بھی کسی کے لئے ماننا صرت کشرک ہے۔ اشتہار میں لکھا ہے:۔

"اس كا تصديب كدير ايك مامول كى جو في مقد عي مين مح تق \_



معرت سيدناعلى الرتفني رضى الله منهم اجمعين سرفهرست إي-

سب سے بردھ کر بیر کدان بارہ خلفاء ش سے شروع والوں کی اتبین رسول اللہ اللہ فی نے خود فرماوی ہے۔ جس کے بحد کسی کواسے عقلی محوثہ سے دوڑانے کی اجازت نہیں۔

امام ابوالقاسم سلیمان ابن احد طبرانی علیدالرحد سندسی کے ساتھ روایت فرماتے ہیں کہ رسول الشامی نے فرمایا:

یکون بعدی النا عشر خلیفة ابوبکو صدیق لایلبث بعدی الا قلیلا۔ ترجہ: "میرے بعد بارہ ظفاء ہوں کے ابو برصد بن رضی اللہ عنہ تھوڑے دن تل رہیں کے پھر عمرفاروق اور عمان غنی رضی اللہ عنہا کا ذکر فرمایا"۔ (المجم الکیرللطم انی، جلدا ، سفحا ۲ ، دارالکتب العلمیہ میروت رطبرانی اوسط ، جلد ۸، سفحہ ۲۵ اگر وائد، جلد ۵ ، سفحہ ۱۸)

ندگورہ بالا دلاگل معلوم ہوا کہ بارہ ظفاء سے مراد وہ ظفاء ہیں جو والیان اُمت ہوں اور
عدل وشریعت کے مطابق عظم کریں۔ ان کا متصل ہونا ضروری قیس اور ندھدیث بیں کوئی لفظ اس پر
دلالت کرتا ہے کہ وہ متصل ہوں کے ان بارہ بی سے ظفاء اربعہ وامام حسن بجتی و حضرت امیر معاویدو
حضرت عبداللہ بن زبیر و حضرت عمر بن عبدالعزیز اور آخر زمانہ میں حضرت امام مبدی رضی اللہ عنجم اجھیں
ہوں کے بینو ہیں باتی تین کی تعین برکوئی یقین نہیں ایسا ہی قاوی رضویہ شریف میں ہے، باتی اہل سنت و
ہوں کے بینو ہیں باتی تین کی دلایت میں فررہ برابر بھی شک نہیں وہ مرجہ فوجیت کے طال افراد ہیں اور
حقیقت میں اہل سنت و جماعت کے امام ہیں لیکن اس حدیث مبارکہ کا مصداق نہیں۔ واللہ تعالی اظم

assistant and the second and the sec

The transmission of an accompany

(كتبراشد محودرضوية في عندر بالقوى)



جب ظاہری تدبیرین ناکام ہو گئیں تو ہزرگوں کی تلاش ہوئی''۔

يين سوال بدا بوتا بك

الله تعالى مدوطاب كرفيكي تدبيروم تو و يكي تى جوبزركون كى طاش شروع موكى-

الله تعالى كان الله تعالى كان الله كان موجود ويتحى؟

يان لوگول كوالله تعالى كى مدو سے ايمان واعتقادين أخد كميا تھا۔

قار کمن کرام! خور فرمائے اگر کوئی کی بر بلوی لکھتا کہ '' ظاہری تدبیری باکام ہو کئیں تو برزگوں کی تلاش ہوئی'' یو مفتیان دیو بندی طرف سے خدائی جائے بھرک کے فتو وَں کے کتنے تازیائے اُس فریب کی پیٹے پر برسائے جاتے۔اور جگہ جگہ تقریر تحریر میں حوالہ دیا جاتا کہ اللہ تعالی کو چھوڑ کر بندوں سے طلب کرتا تھے کے مشرکوں کائی تو کام تھا۔ محراب فیرے بات اپنے کھر کی آگئ ہے۔ تو دیکھنے گا کہ دُوراز کارتا و بلات کے کے مشرکوں کائی تو کام تھا۔ محراب فیرے بات اپنے کھر کی آگئ جب تو دیکھنے گا کہ دُوراز کارتا و بلات کے کیے کیے دفتر کھولے جائیں گے۔ بقول علائے دیو بند جب حیلے و سلے اور واسطے کا اسلام میں برے کے کئی وجود ہی نہیں پایا جاتا اور براوراست اللہ تعالی جب حیلے و سلے اور واستعانت کا تھم ہے اور صرف اللہ ہی مشکل کشاہ ہے تو اب اس فیمی تعویذ کے اشتہار سے سنتے ہو باس نی تعویذ کے اشتہار سے سنتے ہو باس نی نکالا جا سکتا ہے کہ مشتمر کے ماموں صاحب اور دیگر بھم نواوں نے یا تو

عید جب با حال ما و به عب مراسط اور مشکل علی ہونے کا ایمان وعقیدہ ہی اُٹھالیا تھا۔ ایک اللہ تعالیٰ ہے مدو ملنے اور مشکل علی ہونے کا ایمان وعقیدہ ہی اُٹھالیا تھا۔

ين بزرگون كوالله تعالى كى دات كى براير مشكل كشاه مان لك ك تق-

اور حکیم الامت وغیرها کے شاہی فتوں کو ہی رقد کر دیا ہوا ور دیگر علائے و ابو بند کے اس فتوے کو بھی اور حکیم الامت وغیرها کے شاہی فتوں کو ہی رقد کر دیا ہوا ور دیگر علائے و ابو بند کے اس فتوے کو بھی پس پشت ڈال دیا ہوکہ بند وبعطائے البی بھی مشکل کشانہیں ہوسکتا۔

اگراللہ ی مشکل کشا ہو کیاز عدویزرگ ہدد ما تکنااور مشکل کشائی کرانا أے اللہ

#### 

اگر زیمو برزگ سے مدوطلب کرنا شرک نیس تو بعد از وصال اُن سے مدوطلب کرنا شرک نیس تو بعد از وصال اُن سے مدوطلب کرنا شرک کیے ہوجائے گا؟ شرک تو برجگدشرک ہے جا ہے زیمو سے ہوجا ہے سا حب تبر سے۔

آپ جو بھی تاویل فرما کی کے دیو بندیت کا خون ضرور ہوگا۔ اگری بر بلوی کی مصیبت میں پیش جائے اور بزرگوں کے پاس جائے کا ذکر کرے تو علائے دیو بند فورا مشرکانہ فتوے کی توپ کے دہاتوں کا گرخ اُدھر موڑ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں بائٹ ک تسفیلہ وائٹ ک تسفیلہ کرتے ہیں۔ ''بی '' پر خصوصی زوردیا جاتا ہے۔ اب کوئی ہے دیو بندی سیوت جو اپنے ان علماء سے جاکر نقلہ جواب طلب کرے کہ جو جاتا ہے۔ اب کوئی ہے دیو بندی سیوت جو اپنے ان علماء سے جاکر نقلہ جواب طلب کرے کہ جو آبت کریرکودہ بلطور استدلال ہمارے خلاف ہیں کرنے کا مندر کھتے ہیں؟ آگے ہیں۔

"معلوم ہوا کہ انبالہ ش ایک تارک الدنیا بزرگ ہیں۔ وہاں پہنچ تو معلوم ہوا کہ ایک پہاڑ کے غارش رہتے ہیں۔ غارض دیکھا وہ قبلہ رُو پھنے پڑھ رہے ہیں۔ یہ باادب بیٹے مجے ۔ وہ فارغ ہوئے تو سارا ماجرامعلوم ہوا"۔

اب ذراما جراسانے کی کیفیت کا نقشاہے ذائن بیل لا ہے۔ کیاانہوں نے یہ فریاد نہ کی ہوگا ہے۔

کی ہوگی۔ حضورا ہم کی گئے، ہم مارے گئے، ہماری تدبیر میں آزماڈ الی ہیں ۔ نوافل پڑھے ہیں، ہجود وقیام کئے
ہماری بڑی رسوائی ہوگی۔ ہم نے ساری تدبیر میں آزماڈ الی ہیں ۔ نوافل پڑھے ہیں، ہجود وقیام کئے
ہیں، سورة یکس کے فتم کرائے ہیں اور دور کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ہیں گرمقد مہ
ہیں، سورة یک کے ہمارے فاف ہی جارہا ہے۔ اور اگر بالفرض صرف اتنائی کھا ہوکہ حضرت! ہم پرایک جھوٹا
ہم کہ ہمارے فاف ہی جارہا ہے۔ اور اگر بالفرض صرف اتنائی کھا ہوکہ حضرت! ہم پرایک جھوٹا
مقدمہ قائم ہوگیا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ بھیں اس مصیبت سے نجات دلائے۔ تو بیسوال پھر بھی
اپی جگہ قائم ہے کہ کیااللہ تعالیٰ اُن لوگوں کی نہیں سنتا تھا؟ ہر رگ کے ذریعے ' چڑگا' (زیاد واچھا)
سُن سکتا تھا؟۔ یعنی اپنی بات اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لئے ہر رگ کو واسط کیوں بنایا گیا؟ جواب

#### 

نیس بلکداس طرز کلام سے علم غیب کا احساس دلا نا اور مقام وجگہ کے لئین کی نشا ندی مقصود ہے۔

تایا جارہا ہے کہ برزرگ تارک الد نیا تھے۔ و نیا و ما نیہا سے ان کا کوئی سروکار ہی ند تھا۔ وہ کہیں دور

پہاڑ کے عارش بیٹے رضی اللہ اللہ کرر ہے تھے۔ تو جب ان کا کسی گاؤں شطے بین آتا جا تا ہی نہ تھا اور

و نیا ہے منہ موڑے بیٹھے تھے تو آئیس مجداور قبر کا پہنے چل گیا۔ ظاہر ہے اس علم کا تعلق غیب ہے جو علمائ و یو بند کے مقید ہے کہ مطابق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ میں کو حاصل ہے۔ اگر میہ

عقیدہ درست ہے تو اشتہار بی اس اس مشرکانہ عقید ہے ' کی تشہر کس لئے کی جارہی ہے۔ فتو تی کیا اور

تشہر کہا ؟ بات بنتی تظرفیں آتی ۔ اور اگر بالفرض وہ بزرگ پہلے ہے اس علاقے اور مجد و فیرو ہے۔

واقف تھے، پھر بھی یہ سوال اپنی جگہ باتی رہتا ہے کہ اس قبر کے سر ہائے رکھی این کے بیچے پڑے

تحویذ کے بارے میں انہیں فی الفور کس طرح خبر ہوگئی تھی۔ کوئی جواب بو تو پیش فرما ہے۔

تو یذ کے بارے میں انہیں فی الفور کس طرح خبر ہوگئی تھی۔ کوئی جواب بو تو پیش فرما ہے۔

پر بزرگ فرماتے ہیں کداس تعوید کو جہال لے کرجاؤے اللہ جاہے کامیاب ہوگ۔
"اللہ جائے" کے الفاظ کو تکلف کے طور پر ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہی کے جائے ہے کہ ماموں صاحب کرفتار
تعویذ پاس رکھنے اور لے جانے کی ضرورت چہ معنی وارد؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے کر ماموں صاحب کرفتار
مقدمہ ہیں۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی موجودگی اوراس کی مدوواستھانت اور مشکل کشائی کو کافی نہیں سمجھا کیا
جسمی تو بزرگ کی حاش میں ورور کی خاک چھائی جاری ہے اور بر بلویوں کو کھر آگر بتایا جاتا ہے۔

جس نے بندے سے مالک خدا کھوڑ کر وہ ایوجہل ہے اور ایولیب ہے لے

اورا گراللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ساتھ تعویز لینے سے کویا اس حیلے اور وسیلے سے عقیدة

ا بلددارالانٹاعت کراچی سے شائع کردہ تقویۃ الا نمان اور تذکیرالاخوان کے ساتھ شائل رسائل بیں

ایک رسالہ' حادق الانٹرار'' بھی شائل ہے جس بیں اکتحاہے کہ

جھے سے سوا مانتے جو فیروں سے مدد فی الحقیقت ہے وہی سٹرک اشد

دوسرا اس سے نہیں دنیا میں بد ہے گئے میں اس کے حیل من سد

دوسرا اس سے نہیں دنیا میں بد ہے گئے میں اس کے حیل من سد

سب سے اس پر لعنت و پیشکار ہے

(صفی ۱۳۳۱ میں جو ارالانٹاعت کراچی) (میٹم رضوی)

### \$ (3) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4) \$ (4)

و یک اوروہ میں نقلہ پھر اُنہوں نے اگر نوافل و بجوداور قرآن کریم کے ختم وغیرہ بھی کرائے توان پر اعتادادر بھروسہ کیوں نہ کیا گیا۔ یا تو بیدا عمال کئے ہی نہ کئے اوراگر کئے گئے توان سے نا اُمیدو مایوں ہو کر پھر بزرگ کی استعانت اور مدو کی ضرورت کس لئے محسوس کی گئی؟ اوراگر بالفرض بید سب کام بھی کئے، ان پر بھی مجروسہ رکھا اور بزرگوں کے ذریعے بھی دعا کرائی گئی تو دیو بندیو! مبارک ہو۔ آپ کے فعل سے ماراعقیدہ ٹابت ہو گیا۔ فلله الحصد۔

ا استعانت كے ارب ديو بنديوں نے غير اللہ كا كا استعداد واستعانت كے بير اللہ كا تھے استعداد واستعانت كے اللہ اللہ كا تو بورگ نے كيافر مايا۔

"فرماياكدوالى جاد،شبكوينيوك،سيد محكرجانا"-

مویارزگ وظم خیب حاصل تھا کہ بتادیا کہتم چونکہ بخیریت کھر پہنچو کے اور داستے ہیں جہیں کوئی حادث ہیں تا ہے گا۔ لہذا سید سے کھر جانا۔ بزرگ کوند صرف مسافت کاعلم تھا بلکہ مصیبت زوہ دیو بندیوں کے پیدل جلنے کی رفار کا بھی علم تھا اس لئے یہ بھی بتا دیا کہ سورج غروب ہونے ہیں۔ بونے ہے بہر وہ بزرگ ہو چھتے ہیں۔

" تہارے کا میں مجد ہے؟ عرض کیا جی ہاں! فرمایا کداس میں کوئی قبر بھی ہے؟ عرض کیا جی ہاں! فرمایا جماعت سے تماز پڑھنا۔ قبرے سریانے اینٹ رکھی ہوگا۔ اُس کے یچ سے دو تعویذ نکال لو۔ جس کام کے لئے وہ لے کرجاؤ کے اللہ چا ہے کامیاب ہوگے'۔

کیاتعویز کے بغیراللہ تعالی کے جائے پرکوئی پابندی عائد کردی گئی جوتعویز پاس رکھنا ضروری ہوگیاتھا؟ کیا قرآن وحدیث میں کوئی تھم ہے کہ جھے سدد چاہنے کے لئے اس تم کاتعویز رکھنالازم وواجب ہے؟ اگر کہیں ہے اثبات کا استدلال کریں گے تو ہمارا عقیدہ ٹابت اورا گرنئی پر ولائل دیے ہیں تو اپنا شرک ٹابت ۔ جو طریقہ اپنا کیں گے دیوبندیت کا خون ضرور ہوگا۔ بزرگ نے جو بیرفر مایا کرتمہارے محلہ میں مجد ہے؟ اس میں کوئی قبر ہے؟ بیاستفہامیا نماز بے خبری کے طور پ



ملاحظہ تیجے کہ جس کام کے لئے بھی لے کرجاؤے کامیاب ہوئے۔ کامیا بی یا ناکای کا تعلق جب
کل ہے ہے، آنے والے وقت ہے ہے تو پھر یظم ہن رگ کو کس طرح حاصل ہو گیا۔ اس آیت کی
تخریج حاشیہ جس مولوی عبدالماجدوریا آبادی یوں کرتے ہیں۔

"جب انسان کواہے بی کل مے متعلق تفصیلی اور تحقیقی خرنیں ہو سکتی تو ظاہر ہے کہ دوسروں کے متعلق سے متعلق تو اتن بھی نہیں ہو سکتی "۔

جبایک طرف یو تقیده ہوکدد مرول ہے متعلق اتی جی قبر نیس ہو کئی اقتا ہے کہ اُس براگ نے جو بتایا کہ آم لوگ شب کو پہنچو گاور جہاں تھویڈ لے کر جا دی کا میاب ہوگ ۔ کیا یہ واقعہ اس پالیان اور اس کی تشویراس بات کا کھا جوت نیس کہ ملائے ویو بند دوظی پالیسی افتیار کرتے ہوئے رقم بور نے کے لئے اپنے عقیدے کی نفی خود کر رہ جیں۔ اگر واقعہ درست ہاتو مقیدہ فلط ہوگا اور اگر حقیدہ درست ہاتو پھر واقعہ فلط ہوگا۔ گر واقعہ کیے فلط ہوسکتا ہے۔ جن کے حقیدے میں خدا تو جوٹ بول سکتا ہے (محاف الله فی محاف الله ) گر ان کی ذبان ہے جی نکلوائے کا وعد والله تعالی نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ استغفر الله بہر حال ایتا الله دین محال ہے الله واقعہ ما واقعہ میں ہو سکتے۔ اگر حقیدہ اور واقعہ میں واقعہ اور واقعہ میں ہو سکتے۔ اگر حقیدہ اور واقعہ میں باویل کرتے ہیں، اور پھر تطبیق دے کر جواب دیتے ہیں تو بھر الله تعالی ہم سنوں کا حقیدہ تا بت موسیل کرتے ہیں، اور پھر تطبیق دے کر جواب دیتے ہیں تو بھر الله تعالی ہم سنوں کا حقیدہ تا بت کی خبر دی ہو تعقیدہ کی ہوت سنتھرین اور معتقدین کی بی عبارت ہے۔ کی خبر دی ہو بیک کر جا وی کے کامیا بی ہے ہواں بھی کے اور اس کی خبر دی ہو تین کی بی عبارت ہے۔ کی ایا ''

#### 

توحيد مين كوئي فرق نبيس آتا تو پر الل سنت وجماعت كوطعن وشفيع كانشانه كوكر بنايا جاتا ہے؟-

إِنَّ اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَيُنَزِّلُ الْعَيْثَ ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ ، وَمَا تَلْرِي نَفْسٌ مَّا ذَا تَكْسِبُ عَدًا ، وَمَا تَلْرِي نَفْسٌ بِاَي اَرْضِ تَمُوثُ ، إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمُ تَلَوِي نَفْسٌ مِا ذَا تَكْسِبُ عَدًا ، وَمَا تَلْرِي نَفْسٌ بِاَي اَرْضِ تَمُوثُ ، وَإِنَّ اللَّهُ عَلِيْمُ تَلَابِي نَفْسٌ مِا ذَا تَكْسِبُ عَدًا ، وَمَا تَلْرِي نَفْسٌ بِاَي اَرْضِ تَمُوثُ ، وَإِنَّ اللَّهُ عَلِيْمُ خَبِيلُ اللَّهُ عَلِيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ مَلَ اللَّهُ عَلِيْمُ اللَّهُ عَلِيْمُ اللَّهُ عَلِيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيْمُ اللَّهُ عَلِيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيْمُ اللَّهُ عَلِيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَن اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ ا

اس آت کریمہ سے بین تیجہ نکالا جاتا ہے کہ ان سب اشیاء کاعلم صرف اور صرف اللہ تعالی ہی کو حاصل ہے۔ اُس کے سواکوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اب ایک طرف آیت کریمہ کے بید الفاظ وَ مَا تَسَدُو ی نَفْسَ مَّا ذَا تَنْحَسِبُ غَلَّا ۔ اور کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا۔ وَ اُس مِی رکھنے بعن آیت میں بتایا جارہا ہے کہ متعقبل کے بارے میں کوئی قرونیس جان سکتا۔ کا روز اس میں رکھنے بعن آیت میں بتایا جارہا ہے کہ متعقبل کے بارے میں کوئی قرونیس جان سکتا۔ کی کیا ہوگا، سواسے اللہ تعالی کے کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اور دوسری طرف برزرگ کے بیالفاظ کی کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اور دوسری طرف برزرگ کے بیالفاظ

ا امام الوہا پیدور ہے بندیہ مولوی اساسیل دہلوی نے علم غیب عطائی کو بھی غیر انڈ کے لئے ٹابت کرنا شرک قرار دیتے ہوئے کا بات کرنا شرک قرار دیتے ہوئے کا بات کرنا شرک ہوجاتا ہے خواہ پر تقدید دانبیا واور اولیا و سے خواہ پر اور شہید سے خواہ ایم اور امام اور امام زاوے سے خواہ بھوت اور پری سے پھر خواہ ہوں سبھے کہ یہ بات ان کو اپنی فواہ پی اس مقید سے ہر طرح شرک ٹابت ہوتا ہے '۔ ( تقویتہ الا بحان ، فوات سے ساخواہ اللہ کے دیتے سے غرض اس مقید سے ہر طرح شرک ٹابت ہوتا ہے '۔ ( تقویتہ الا بحان ، سانی و با ہم رضوی )

سنی و سام مطبوعہ مکتبہ سلنے ، لا ہور )

(میشم رضوی )

#### €\$ (3) K 0 (60) D } €\$ (14 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K 0 1 K

آیا ۔ قرآنی ہیں یاکوئی اور دوسری ہم کے گلات ہیں۔ آیا ۔ قرآنی ہونے کا قرق تو تیس ہو کئی اس لئے کہ جس کا غذکو و ہیں پر قبر کے سر ہانے ایک اینٹ کے نیچے دکھا گیا ہے، اگر کوئی آیا ۔ قرآنی لکھ کر یہ مل کر ہے تو وہ گئے گار کہلائے گا۔ اور اگر بالفرض اس ہیں آیا ۔ قرآنی ہیں اور کہا جائے کہ آیا ۔ قرآنی الله کا کلام ہے، یہ تو مشکل کشائی اور جاجت روائی کرتا ہے۔ چیک الل اسلام کا اس پدایمان ہے گر یہ حوال تو اپنی جگہ پر پھر بھی قائم ووائم رہے گا کہ اس تعویذے بارے میں اس بزرگ کو آئی دورے کیے چیچ کی گیا ۔ اور پھر یہ کیے خیر ہوئی کہا ہے جہاں لے کرجا دکھ کا میائی تہمارے قدم چوے گی۔ اگر آیا ۔ قرآنی تھی تو بردگ یہ گئی کہ سکتے ہے کہ ایک چھوٹا سا کا میائی تہمارے قدم چوے گی۔ اگر آیا ۔ تیمان جادک کا میاب ہوگے۔ یا یہ کہ دیے ہوں تا آئی جیوٹا سا جب س رکھ لیتا۔ جہاں جادگ کا میاب ہوگے۔ یا یہ کہ دیے ہوں تا آئی جیوٹا سا جب س رکھ لیتا۔ جہاں جادگ کا میاب ہوگے۔ یا یہ کہ دیے ہوں تا آئی اور وہ جب میں رکھ لیتا۔ جہاں جادگ کا میاب ہوگے۔ یا یہ کہ دیے ہوں تا آئی اور وہ کہ جب بیس رکھ لیتا۔ جہاں جادگ کا میاب ہوگے۔ یا یہ کہ دیے ہوں تا تھی کا جارے کرتے۔ یہ تو ویڈ کی نشا تھی اور وہ جب میں رکھ لیتا۔ یا کوئی اور آیا ۔ کریمہ پڑھے کی جارے کرتے۔ یہ تو ویڈ کی نشا تھی اور وہ جب میں رکھ لیتا۔ یا کوئی اور آیا ہے کریمہ پڑھے تھے کی جارے کرتے۔ یہ تو ویڈ کی نشا تھی اور وہ کہی تھے کی جارے کرتے۔ یہ تو ویڈ کی نشا تھی اور وہ بھی تی تر کے سریانے کی وہ میان خوائی گئی گا۔

اگر قار کین تھوڑا سا بھنے کی کوشش فرہا کیں تو بھے لیں گے کہ دراصل وہ قبر کی ولی ک

تھی۔ جس کے سرہانے پڑے ہوئے وہ تھویڈیں کوئی خاص فیقی اور پر کت شامل ہوگئ تھی۔ افسوں
اور صدافہ موں اہم شعی ہی کو' قبرہ تُجے ، قبرہ تُجے ، تا طعنہ وسنے والوں کا اپنا گزارہ بھی قبر کے بغیر شہوا۔
اور اپنی حاجت روائی وشکل کشائی کے لئے ضدا تعالی کو چوڑ کر ولی کی قبر پر جا نظے۔ فیاللجب۔
اشتہار ش تعویڈ کا ہدیا داروپ ورج ہے۔ یعنی وہ داروپ اصل ہدیداور چھرو ہی فرر کر قبل خبر۔
اشتہار ش تعویڈ کا ہدیا داروپ ورج ہے۔ یعنی وہ داروپ اصل ہدیداور چھرو ہی فرر بھری فرح اس اس معند دیا جا تا ہے کہ مید بر بلوی تعویڈ کنڈوں کی شیر ٹی سے بی تو اپنا ہیں جررہ ہیں۔ اب
اماری بر بلویوں سے گذارش ہے کہ وہ ۱۹ روپ دوانہ کر کے تھر بن عبدالوہا ب نجدی کے
بیروکاروں سے تعویڈ ضرور مشکوا کئی تا کہ آئیں بھی لذت کام وہ بمن بدستور حاصل دے۔ آخر
شی صرف اس قدرکہ

ائتی در بوحا پاک، دامان ک حکامت داکن کو ذرا دیکے ذرا یتی آبا دیکے

43 (38 km) \$\$ { (61) (61) (61) (62) (63) (63) (63)

# علي أنويز

اس الاندراء كرميد الد الول كي قريد تقوير كانت التي الم طا برى مارس ما كام وكس ورزك ك ملاس وفي معلى موكدا شالاس اكمة ماك دما بزرك بى ديال سيخ أو معدم ماكراك مالاك عادمى ويقيم عادمى ولى ووقناروكي وعد عين برساادب يخ كي وه فارع بيك توسادا ماحرا معادم موافر ما اكروايس و وشيكويسنجو كريديد مديص كروانا بمادر عديس عبدت ؛ عرض كما بى إفرايا كماسى كون برجي تع إعرض كما الله المراد المواد جاعنت سے فازیرامنا قرکے مراف انت رکی مرکی اس کے شيس وه تعوف نكال درص كا يكسف ووليكرها فسكة الترحام كامراب موك. ان المان سے کا تو فرکر جال آزما ما صحیح یا ما میں نے جی ایک معطل کو وسا جو كال وك يداكماركا مكان متيورات والي ك له درا وه تحوراكما ا کے مرین کوام کا ارات سے لیے حاسف دوک کر و ا وہ اب قوس مِنا محرتا تدرست ہے۔ محت کے لوئل میں یان عرکر اس می وال دي اوردو حارقطر اوردانه طادي سال كم بوصل لواويلا وى . كرين أواز مرة كارى عقر ك دى كرنداس مرودون اورعال کربوں کا دخل ہے ۔ اس لیے :/٥٠١روہے ہدیہ ت منسول جريا اوريك منكوانامو تردو رويد.

ست مولانامفتی جیل احتر مانوی ست ایس ما دل اون و لاهور



ک وجہ اس مقام کی فضیات ہوتی ہے جیسا کہ ٹی کر پہنچانے کی قبر (شریف) کی فضیات تمام روئے زشن ہے اور بد کہنا فلط ہے کہ افضیات کا ھا اوا عمال ہیں اور قبر پر کوئی عمل نہیں ہے، اس سے تو بیال زم آئے گا کہ صرف قرآن مجیدافضل ہوا دراس کی جلدافضل شہون اس بات کا باطل ہوتا بالکل بدیمی ( کنا ہر ) ہے۔
علامہ سکی نے اس کی موافقت ہیں قرمایا کہ اس پر اجماع ہے کہ ٹی کریم سیکی نے اس کی موافقت ہیں قرمایا کہ اس پر اجماع ہے کہ ٹی کریم سیکی نے اس کی موافقت ہیں قرمایا کہ اس پر اجماع ہے کہ ٹی کریم سیکی نے اس کی موافقت ہیں قرمایا کہ اس پر اجماع ہے کہ کمک مدینہ افضل ہے تو اس نے قبر انور مشتقی ہے وہ کوئی ہوتی ہے اور طاحمان عبد السلام نے قرمایا کہ فی تجموان اور وہ کہ تھے جب کوئی محفظ ہم ہوتی ہے اور طاحمان عبد السلام نے قرمایا کہ فی افران ور کی میں ہوتی ہے قرمایا کہ ٹی کریم سیکھنے کی قبر انور کی فرطنتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ احتاف ہیں سے طاحم روقی نے قرمایا کہ ٹی کریم سیکھنے کی قبر انور کی فضیات کے لئے بھی کافی ہے کہ ہرخض اس جگہ وٹن کیا جاتا ہے جہاں کی منی سے اس کی پیدائش ہوتی ہوتی ۔

#### طامة فاجى مريد فرماتين:

"شی کہتا ہوں کہاں سے حضرت ابو کر اور حضرت محر (رضی اللہ حتیما) کی فضیت میں جا ہے ہوتی ہے۔ جن کی قبر یہ آپ کی قبر (انور) کے ساتھ ہیں۔ "عوارف المعارف" میں حضرت ابن عماس رضی اللہ حتیما سے دوایت ہے کہ تبی کریم علی ہے کہ اجراء بدنی زمین کی ناف سے لئے گئے ہیں جو کھید کی جگہ ہے اور وہ کی جگہ کو میں (یعنی کلوقات کے پیدا ہونے) کی اصل ہے اور تمام کا کا ت اس کے تالا ہے اور جب طوفان نوح آیا تو وہ می بہد کر مدینہ میں اس جگہ آگئی جہاں اب آپ علی کی قبر مبارک ہے اور جب طوفان نوح آیا تو وہ می بہد کر مدینہ میں اس جگہ آگئی جہاں اب آپ علی کی قبر مبارک ہے اور اس جا تھی تا کہ اس کے دختر سلیمان علیہ السلام نے ہمادے نبی اس جا تھی کہ قبر انور کی جگہ کی قبر انور کی جگہ کی فران کو کی اس جگہ دفن کیا جائے کی تجر انور کی جگہ کی قبر انور کی جگہ کی ذیارت کی اور بیر فبر دی کہ مختر یب آپ کو اس جگہ دفن کیا جائے گا'۔ (علامہ شہاب الدین ففائی متونی 10 اور بیر فبر دی کہ مختر یب آپ کو اس جگہ دفن کیا جائے گا'۔ (علامہ شہاب الدین ففائی متونی 10 اور بیر فبر دی کہ مختر یب آپ کو اس جگہ دفن کیا جائے گا'۔ (علامہ شہاب الدین ففائی متونی 10 اور بیر فبر دی کہ مختر یہ آپ کو اس جگہ دفن کیا جائے گا'۔ (علامہ شہاب الدین ففائی متونی 10 اور بیر فبر دی کہ مختر یہ آپ کو اس جگہ دفن کیا جائے گا'۔ (علامہ شہاب الدین ففائی متونی 10 اور بیر فبر دی کہ مختر یہ آپ کو اس جگہ دفن کیا جائے گا'۔ (علامہ شہاب الدین ففائی متونی 10 اور بیر فبر دی کہ مختر یہ آپ کو اس جگہ دفن کیا جائے گا

وآخو دعونا ان الحمد لله رب العلمين\_

### 

## قبرانور كعبداورعرش سےافضل ہے

تحريدة تيب: علامة قاضى غلام محود بزاروى

نحمدہ ونصلی ونسلم علی وسولہ الکویم وعلی الد واصحابہ اجمعین۔ اسا بعدہ اتمام حقر من وستا ترین طاء کاس پراتفاق ہے کہ بی کریم علی کے گرمبادک کا کا ساک برجگہ نے افضل ہے یہاں تک کہ کھیا در حرش ہے تھی افضل ہے۔ تاضی میاض ماکی متونی ۵۳۳ ہے ہیں۔

ولا خلاف ان موضع قبره افتضل بقاع الارض-

رجہ: "دیعنی اس بات میں ملائے کرام کے درمیان کمی تنم کا اختلافیں ہے کہ بی کر بم اللّی کی قبر انور کی جگہ تمام روئے زمین سے افضل ہے'۔ (شفاء، جلد میں مصلوعہ عبدالتواب اکیڈی ملتان) واضح ہوکہ تمام ملا السلسل اور تواتر کے ساتھ قبر انور کی تمام روئے زمین پر فضیلت کا اظہار

-0125

فقها واسلام كاتفر يحات:

علامة فلى يم الرياش شرح شفاء قاضى عياض ش كلية بين كد:

" ان بی کریم علی کے قرانور مرف تمام روئے دین ہے می افضل قبیں ، بلکہ تمام آسانوں ہے ، عرش ہے اور کھیے ہے افضل ہے جی اور کا مرتب کی احمال ہے ۔ اس کی احباب ہوتے ہیں کمی کی چیز کی ذات میں فضیلت ہوتی ہے جی کا عرب کی کھرت عبادت کی وجہ سے فضیلت ہوتی ہے بھی مجاورت (قرب اور انسال) کی وجہ سے فضیلت ہوتی ہے بھی مجاورت (قرب اور انسال) کی وجہ سے فضیلت ہوتی ہے بھی مجاورت (قرب اور انسال) کی وجہ سے فضیلت ہوتی ہے بھی مجاورت (قرب اور انسال) کی وجہ سے فضیلت ہوتی ہے بھی مجاورت (قرب اور انسال) کی وجہ سے فضیلت ہوتی ہے بھی مجاورت (قرب اور انسال) کی وجہ سے فضیلت ہوتی ہے بھی کا ورت ہے کہ کی مجلد مقام کرنے



المتنقيم" كرجمه وتخيص كود بايول كايكمشيوراوارك" وارالطام" في شائع كيا إوراس كانام" جادة حن" كى بجائے" فكر وعقيده كى ممرابيان اورصراط متفقيم كے نقاضے" ركھا كيا ب وارالسلام کی شائع کردہ اس کتاب میں این تیمید کی فقل کردہ عبارت صفحہ 2 پر موجود ہے۔ لیکن مولوی عبدالرزاق فی آبادی کے لکھے ہوئے ماشیدش سے وہ عبارت تکال دی گئی ہے جس میں تاریخی یادگارے طور پر محفل میلادمنا ناجائز قرارد یا گیا ہے۔ بیہ ہان و بایوں کی دیا ت کہ انہوں نے یہود ہوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس حاشیہ ش تحریف کردی اوراس عبارت کو بی تکال دیا تاكيكى اللسنت كواس عبارت كايدة ندجل سكيكن الله تعالى ان ظالمول كردجل وفريب بمي " ظامر كرديتاب - الحمد للداين تيميد في الى الى كتاب" اقتصاء الصراط المستقيم" بي ايك اورجك میلا وشریف منانے والے مسلمانوں کے بارے میں لکھا ہے کدولا دت نبوی کے وقت کی تعظیم اور اے عید بنانے میں بعض لوگوں کو عظیم ثواب حاصل ہوسکتا ہے بیرثواب ان کی نیک نیک اور رسول التلافي كالعظيم كى وجه سے موكار (اقتصاء الصراط المستقيم ترجمه وتلخيص بنام فكر وعقيده كى مراميال اورسراطمتقم ك قاصف فيدك،مطبوعه دارالسلام لا بور) اس اقتباس مين بهي ابن تيميدني صلیم کیا کہ میلادشریف کوعید بنانے والے مسلمانوں کوٹواب السکتا ہاورا یک جگداس کتاب ش ميلا دمنانے والوں كم متعلق مزيد لكھا ہے كمانيس (يعنى الل سنت كو) ان كى نيك نتى اوراجتهاد راقواب الح كا (اقتصاء الصراط المستنقيم صفيه ع) منام غير مقلده بالي مولويون عد يوسوال بكرابن تيسياورمولوى عبدالرزاق فيح آبادى كان اقتباسات كى روشى ين ان يركيافوى لكتا ے؟ اگرفتوی ندالانے کی کوئی وجہ ہے قوای وجہ کواس وقت کول سامنے نیس رکھا جاتا جب ہم الل سنت كوبد عتى مشرك وغيره كهاجا تاب؟

with the contract of the contract of the contract of

かられているというというというというないというというという

#### 42 (32 K 44 ) X 34 (4 64 ) D 34 (4 K 24 M K 25 M K

### محفل میلا دالنبی کے سلسلہ میں ایک تحریف کا انکشاف پیم عباس رضوی ﴾

مقلد وغیر مقلد و بایوں کے امام ابن تیمید کی کتاب بنام "اقتضاء الصراط المتنقیم" کا ترجہ و تلخیص بنام " جادہ وی مقلد و بایوں کے امام ابن تیمید کی اور اس کتاب کوغیر مقلد و با بیوں کے ادارہ تربیان السند فیش کل روڈ لا بور نے 1984ء میں شائع کیا۔ اس کتاب میں ابن تیمید نے کفل میلا را لنبی مقطعة کے بارے میں جو کلھا وہ ملاحظ کریں:

'' مسلمان سے چیزیا تو عیسائیوں کی تقلید میں کرتے ہیں جو دعفرت عیسیٰ علیہ السلام کے
یوم ولا دت میں عید مناتے ہیں اور یارسول اللہ مسلم کی عجت و تعظیم کی وجہ ہے کرتے ہیں خدا اس
برعت پرنیس لیکن اس محبت اور اجتہاد پر انہیں تو اب دے گا'۔ (جادہ حق ، مسخد ۲۲ مطبوعہ اوارہ
تر بھان السنہ شیش کل روڈ ، لا ہور)

اس اقتباس عابت ہوا کہ میلا دالنی ملک منانے دالے مسلمانوں کو واب ملے گایہ عبارت مکرین میلا دے لئے ایک زبردست طمانی ہے جو کہ میلا دمنانے والے وبرعتی اور جبنی کہتے ہیں اس اقتباس پر این تیمید کی کتاب کے مترجم عبدالرزاق ملح آبادی نے اسطری حاشید کلسا جس میں ایک جگر مختل میلا دے جواز کوشلیم کرتے ہوئے لکھا کہ '' میلا دی مجلس محض ایک تاریخی یادگا رمنانے کی حیثیت سے منعقد کی جاسکتی ہے'' (جادہ جن مصفح ۱۳ مترجمہ وقت مولوی عبدالرزاق بلی آبادی)

بیدونوں اقتباس منکرین میلاد کے لئے زہر کی حیثیت رکھتے ہیں کدان کے نزد یک تو محفل میلاد کے جائز ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ ابن تیمید کی اس کتاب'' اقتضاء الصراط



ے یہ بات ایسے نکال دی گئے ہے جیسے کہ شیطان نے ویو بندیوں کے دلوں سے اللہ ورسول الشفائی اللہ کی عظمت نکال دی ہے۔ مندرجہ بالا اقتباس جس کا آپ نے عکس ملاحظہ کیا اپنے سیاق و مباق کے اعتبارے ''احس السوائے'' کے نئے ایڈیشن کے صفحہ ۴۹ پر ہونا جائے تھا لیکن ویو بندیوں کے ایک فرمددارا دارے جامعہ اشر فیدئے اس واقعہ کو نکال کریمودیت کی چیروی کی ہے۔

د يو بندى تحريف نمبر 16: ديو بندى اكايرين نے حضرت ميدنا على الرتفنى كرم الله وجهد الكريم كومشكل كشا لكھا ہے مولوى اشرف على تھا لوى نے اپنى كتاب تعليم الدين صفحا عامطوعہ وارالا شاعت كراچى، مولوى حسين احمد مدنى ديو بندى نے سلاسل طيبه صفح ١١٠ مطبوعہ اوارہ اسلاميات لا بور حاجى امداد الله مها جركى كى كتاب كليات المادية صفح ١١٠ مطبوعه دارالا شاعت كراچى، سلاسل طيبه اذ تارى عبدالقاور ديو بندى ،صفح ٢٢٠ مطبوعہ حيدراآباد، تذكره حسن صفح ١٣٥٥ مطبوعہ حيدراآباد، تذكره حسن صفح ١٣٥٥ مطبوعہ جامعا شرفيه، ميں حضرت على رضى الله عنہ كوشكل كشا كلها ہے ۔ والى ميں تذكره حسن كاس حصركا على مالا حظامرين جس ميں حضرت على رضى الله عنہ كوشكل كشا كلها ہے ۔ والى ميں تذكره حسن كاس حصركا على مالا حظامرين جس ميں حضرت على كوشكل كشا كلها كيا ہے۔

ودي مل على مقال سف ك واسط

( تذکره حن صفیه ۲۳۵ مطبوعه جامعاشر فیرلا مور مصدقه مولوی خیرتد جالندهری دیوبندی)

اس کتاب " تذکره حن" کو" احسن السواخ" نای کتاب میں شائل کر کے جامعہ اشر فیہ کی طرف سے شائل کر کے جامعہ اشر فیہ کی طرف سے شائع کیا گیا اس میں وہ" شجرہ ویران چشت الل بہشت" بھی شائل کیا گیا ہے جاکین اس میں بھی دیوبندی اپنی" فنکاری " وکھانے سے باز شدائے اور اس معرص می تحریف کردی اور مشکل کشا کے الفاظ لکال وسینے ۔ ذیل میں احسن السوائح میں شائل اس تحریف شدہ معرص کا تھی ملا مظامر ہیں۔

ہادی عالم علی شیر رخدارہ کے واسط (احس السواخ (قدیم) صفی ۲۵ مطبوعہ جامعہ اشرفیہ ۱۹ ہور) یہاں بھی دیو بندیوں نے مشکل کشا کا لفط نکال کراہے بغض باطن کا فیوت دیا ہے نیز سابق مہتم دیو بندقاری طیب دیو بندی کی کتاب 'کلہ طیب' کے ساتھ ایک رسالہ' کلمات طیبات' بھی شامل ہے اس رسالہ کے آخر میں صفی ۱۵ تا ۱۹۹ پر بھی بھی تحریف شدہ فیجرہ شامل ہے۔



قطهارم

### د يو بندى خود بدل نبيس كتابوں كو بدل ديتے ہيں هيم عباں رسوی ﴾

دیوبندی تریف نبر 15: بانی جامعداشر فید مفتی محد من امرتسری دیوبندی ظیفه مولوی اشرف علی تفانوی کے جالات زیر گی پرایک کتاب "احسن السوائے" اس وقت میرے سامنے رکھی ہے اس کا سن طیاعت جمادی الآخر 1394 ہجری ہے اس کتاب میں مفتی حسن امرتسری دیوبندی ظیفہ اشرف علی تفانوی کے ملفوظ اس ہجی نقل کے لیے جی جن میں سے ایک ملفوظ کا تکس ملاحظہ کریں جس میں کہا گیا ہے کہ چارد یوبندیوں کو محض اس وجہ سے بخش دیا گیا کدو واشرف علی تفانوی دیوبندی کے باس جاتے ہتے ذیل میں "احسن السوائے" کتاب سے اس ملفوظ کا تکس ملاحظہ دیوبندی کے پاس جاتے ہتے ذیل میں "احسن السوائے" کتاب سے اس ملفوظ کا تکس ملاحظہ

ری۔ ۸۵ ۔ فرمایا : سپارٹواب اس معنمون کے بین کر قبر میں سماب لیننے کے موقع برفرشتوں نے پر بچاکتم متناز میمون دستنرت متنافری دحترات اللا تعالی کی تعدمت میں اجائے ہو یا نہیں۔ جب کماگیا کرجانے میں ۔ تواس پران کی منفرت ہوگئی ۔ یا نہیں۔ جب کماگیا کرجانے میں ۔ تواس پران کی منفرت ہوگئی ۔

(احسن السوائح ، سنجد 258 مطبوعہ جامعدا شرفیہ ، مسلم ٹاؤن ، لاہور)

قار کین کرام آپ نے ویو بندیوں کا اپنے حکیم الامت اشرف علی تفانوی کے بارے فلو

طاحظ کیا کہ صرف اشرف علی تفانوی کے پاس جانے کی وجہ ہے بخشش کردی گئی۔ اگر بھی بات کوئی

الل سنت و جماعت لکھتا تو ویو بندی وارالا فی او نوے اُگلنا شروع کردیتے اور دیو بندی بھا شر
مقررین کی طرف ہے اس کا خماق اڑا یا جاتا ۔ لیکن یہال معالمہ چونکہ اپنے گھر کا ہے اس کے ذبان

بندر کمی جائے گی۔ اصل بات جویں کرنا چاور ہا تھا وہ یہ ہے کہ احسن السوائے کے نئے ایڈیشن ش



#### قطچارم

## ومابيول كے تضادات

ميثم عياس رضوى ، لا مور

#### تضادنمبر٢٢:

غیرمقلد دہائی مولوی عبدالقادر حصاروی نے اپنی کتاب "معیار صداقت" بی اُتمار بعداور ان کے اختلاف کے بارے میں تکھا ہے کہ" اگر کوئی یہ کہ کہ جاروں میں فروق اختلاف ہے اصول ایمان میں سب متنق ہیں تو یہ بھی فالد ہے"۔ (معیار صدافت ، سنجہ ۳۵ مطبوعہ مکتب اسلامیہ فیصل آیاد)

جبکہ اس کے برخلاف ایک وہائی تجدی حیدالرحلٰ بن حاد آل حرنے اپنی کتاب ''وین حی'' میں خیر متلد وہائی مولوی عبدالقا در حصار وی کے متدرجہ پالا اقتباس کے پالکل خلاف لکھا ہے۔ ڈیل میں وہ اقتباس ملاحظہ کریں جس میں لکھتا ہے کہ

ور من المراك على المراك المرك المراك المراك المراك

والارشاد، عرين)

ملاحظہ یجے کرایک مولوی کے زویک انتہار بدکواصول میں مثنق کہنا فلا ہے جب کدومراای کی تعلیم کرتے ہوئے کہا فلا ہے جب کدومراای کی تعلیم کرتے ہوئے انتہار بعد اور ان کے فقی ندا ہب کواصول میں مثنق اور یکسال قرارہ سے دیا ہے۔ تعلیم کرتے ہوئے انتہار بعد اور ان کے فقی ندا ہب کواصول میں مثنق اور یکسال قرارہ سے دیا ہے۔ تعلیم کرتے ہوئے انتہار کہ اور کا انتہار کے انتہار کہ کہ انتہار کے انتہار کی مثنق کرتے ہوئے کہ انتہار کے انتہار

غير مقلد وبإني موادي عيدالقاور حصاروي في أنسار بدكو يرحل كبتا فلط قرار دية وع اللحا

\$ (3. Roll) \$\$ (400 ) \$ (3. Orlive-ryno) \$\$

54

"وحق ان چاروں میں دائر ہے یا ان میں سے ہرفرقد مستقل حق پر ہے؟ اگر چاروں میں سداقت اور تھا نیے دائر ہے اگر چاروں میں سداقت اور تھا نیے دائر ہے تو گھرا کی ایک فرقد میں حق تقتیم ہوگا گھر چاروں فرقوں کے احکام اور ساکل بڑکل کرنالازم ہوگا ہے باطل ہے'۔ (معیار صداقت ، مسؤد ۳۵)

جید مولوی عبدالقادر حساردی کے اس تظریہ کے بالکل برعکس مشہور غیر مقلد وہائی مولوی
عمداساعیل سلفی نے اپنی کتاب ' متحر بیک آزادی قلر' عیں لکھا ہے کہ ' بیسسلمہ ہے کہ آنسار بعدی پر ہیں بیہ
عیاروں نہریں ایک ہی دریا ہے لگل ہیں' ۔ ( تحر بیک آزادی قلر سفی ۳۰ مطبوعہ مکتبہ نذیریہ ، جا تام مجد
قبار جناب بلاک مطامدا قبال ٹاؤن ، الا ہور )

یہاں بھی قار کین آپ نے ان کا ختلاف طاحظہ کیا کہ ایک مولوی اُنسار بورکوئ کہے والوں کو فلد کیرر ہاہے جیکساس کے برخلاف دوسرا کیدر ہاہے کہ بیات مسلمہ ہے کدا تشار بورٹ پریں۔ تصاوتم سر ۲۰۱۱:

فیر مقلد و با بیوں کے قاوی ستاریہ میں مرخ کی قربانی کو جائز قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ

"شرعاً مرغ کی قربانی جائز ہے کوئی فریب اگراس مسئلہ پھل کرے تو اس کومور والزام نہ بنانا چاہیے

کونکہ حضرت بلال وابو ہریرہ رضی اللہ عنہا تیسے سحابہ سے سیامر ٹابت ہے"۔ ( فقاوی ستاریہ جلدا اسلحہ

اسے اس کے بیارم شرک کھا ہے کہ

ومقلس، ناداررا غبطلبالواب كے لئے مرغ كا قربانى جا ترجانے ين"

(فأوى ستارىية جلدم مسفيهم المطبوعه مكتبه مسودية حديث منزل كرايي)

جبکہ دوسری طرف اس فتوے کارڈ کرتے ہوئے ایک غیر مقلد مولوی نے لکھا ہے کہ ''لیس پرندے مرغ وغیرہ ندسنہ ہیں ندجذع ہیں اس لئے منع ہیں مرغ کی قربانی کا فیوت کمی نفس قطعی الثبوت اور تقطعی الا ثبات سے فیس اور ند قرون طاشہ ہیں اس پر تعامل پایا گیا ہے اس کوسنت قرار دیتا جہالت ہے جس سے بچنا واجب ہے کیونکہ سنت وہ کام ہے جس پر نبی کریم علی اور خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کا تعامل پایا گیا ہے جب کہ حدیث فعد لیک میں ہسسنتی وسنة المخلفاء الوالشدین سے قاہر ہے جن



جانوروں کی قربانی شعائز اللہ میں شعارے وہ از واج ثمانیہ ہیں جن کا ذکر ہو چکا ہے مرغ کی قربانی شعائز اللہ میں داخل میں ۔ تدبیہ ہدی ہیں ذکح ہواا ور ندا ضحیا ور نہ طقیقہ میں ۔ بید بعد دائے سے ایجاد کیا گیا ہے کہ اس کی قربانی مشروع ہے'۔ (فناوی علائے حدیث ، جلد "اا ہمنے الا کے، مکتبہ سعید مید، خاندوال)

فیر مقلدین کے ان دوفاوی میں دوسرافتوی پہلے فتوی کا رقب جیسا کہ پہلے فتوی میں فیر مقلد دہانی مولوی نے مرغ کی قربانی کوسحاب سے ٹابت کلھا ہے جب کداس کے برنکس دوسرے دہائی مولوی نے کہا کہ مرغ کی قربانی سنت محاب رضوان اللہ ملیم اجھین کے خلاف ہے اور اس کا کرنے والا سنت کا مخالف ہے۔

تضادنمبر ٢٤:

ساجد شی محراب بنانے کے متعلق غیر مقلد و بابول کے" فاوی ستارین شی تکھا ہے کہ
" بیک ساجد میں محراب مروجہ کا بنانانا بائز اور بدعت ہے" (فاوی ستارید، جلدا اسفیر ۱۳)
ایک اور غیر مقلد و بالی مولوی عبدالقا در دصاروی نے تکھا ہے کہ

" مدیث اور اقوال محابداور تابعین کفرمان اور علم مختفین کے بیان سے بید مسئلہ سورج کی طرح روش ہے کہ محراب محبد میں بنانا بدعت ہے اور قیامت کی نشانی ہے جو موجوب مصائب ہے اور بید نصاری کا نعل ہے کہ وہ اپنے کرجا دل میں محراب بناتے تھے '۔ (فراوی افل حدیث مسفیہ ۱۳۱۳، جلدا، اور ادراد احیاء الند اللہ بید، وی بلاک مسئلا محت فی اور مرکودها)

ای تے تھوڑا آئے لکھا ہے کہ اسحابہ کرام اور تا بھین اور ملما پختفین قر تا بعد قرن مطلق بحراب بنانے کی مخالفت کرتے رہے ہیں '۔ ( فآو کی اہل صدیث استحد ۱۳۳۳) ای فتو کی ہیں ایک جگہ کھھا ہے کہ

" محراب بنانا اجماع سحابی روی منع اور قیامت کی نشانی ہے" (فقاوی الل حدیث بجلدا ہم ۱۳۱۳)

قار کمین آپ نے طاحظہ کیا کہ غیر مقلدوں کے بقول" اس بدعت اور قیامت کی نشانی" بعنی محراب کے بھار کے متعلق فناوی جاب آپ غیر مقلدوں کے بقول" اس بدعت اور قیامت کی نشانی" بعنی محراب کے جواز کے متعلق فناوی جاب ملاحظہ کریں۔

43 (35 6 H 71) D } 43 (01/10-1/10) \$

قادی شائید می درج غیر مقلده با بی موادیوں کے فتو سلاحظہ کریں جن جن میں مجدوں جس محراب بنانا جائز تکھا ہے لما حظہ کریں۔ غیر مقلده بابی موادی عبدالسلام مبارک پوری نے محراب کو جائز کہتے ہوئے تکھا ہے کہ'' محراب بنانا محدول جی نہ ماند سالت سے اس وقت تک تابت ہے لہٰ قدان کو بدعت کہنا فالد ہے''۔ اس فتویٰ کی تقدر بی موادی عبدالقدیم د بابی نے کی ہے۔

( قبادی شائید ، جلد ایسفی ۱۳۵۷ مطبوعها داره تر جمان السندلا مور ) مولوی همدالرزاق فیرمقلده با بی نے لکھا ہے کہ دوللہ میں سام ایس میں مصل کری شد ، ۱۳۵۷ ما شام سام مسام سام

"وللس محراب بنانا جائز ہاس شر کوئی فلک نیس" (قاوی ثنائی، جلدا مسفید عدد) موادی پونس غیرمقلدد ہائی نے لکھا ہے کہ

"مجدول میں جو محراب آئ کل بنے ہوئے ہیں دہ درست ہیں جیسا کہ حدیث تابق ہے البت ہاس مئلہ کی تحقیق عون المعبود میں موجود ہے جواس کو بدعت کہتے ہیں دہ فلط کہتے ہیں۔ واللہ اللم"۔ (فآوی ٹنائے، جلدا، سنجہ کے اس

مولوی ایسعید محرشرف الدین فیرمقلد دم ای نے کہا ہے کہ 'دنشس محراب جو آج کل مساجد ش ب جائز ہے''۔ (قاویٰ ثنائے، جلد اسفی ۱۷۷)

> مولوی عبدالرحل فیرمقلدو بانی نے لکھا ہے کہ" محراب مجدی بنانا جائز ہے"۔ (فاوی شائی، جلدا ، صفحہ عندا)

قار کین آپ ملاحظہ کیا کہ غیر مقلدوں کے ایک گروپ نے مجدیش محراب بنانا ہوست اور قیامت کی نشانیوں سے قرار دیا ہے۔ جبکہ دومرا گروپ اس کوجائز کہد ہا ہے لیڈا فقیاء کرام پر طعن کرنے والے غیر مقلد بنا کی کہ غیر مقلد وہا بیوں کی جن مساجد میں محراب ہیں کیا دو پر یعیوں کی مساجد ہیں؟ کو فقہ ان مساجد میں محراب کا ہونا ہوست اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہا درا گر محراب بنانا درست ہے قواس کو ہدعت اور قیامت کی نشانی کہنے والے کس زمرہ میں آتے ہیں؟ کہ ان کی وجہ سے فیر مقلدوں کا ایک گروپ ہوئی قرار یا تا ہے۔

(چاری ہے)



# د بوبند بول کی طرف سے اپنے امام رشید گنگوہی پرفتو کا کفر (مینم میں رشوی)

یے عوان دیکے کرآپ کو جرت ضرور ہوگی کہ کیا ہے گا ہے؟ کیا ایسا ہوسکتا ہے؟ لیکن ہے

ہاکس سوفیصد کے ہاور ایسا ہو چکا ہے کہ بات بات پراہل سنت و جماعت کوشرک کہنے والوں کا

فتو کی اپنے ہی گھر کام آگیا۔ اس کی تنصیل پکھ یوں ہے کہ دیو بندیوں نے ایک کتاب بنام

"انصاف" شائع کی ہے جس کے مرتین کے نام پکھ یوں ہیں مولوی جھ صابر ولو بندی و مولوی

عبدالسلام دیو بندی و مولوی جھرا تھیاز دیو بندی: یہ کتاب یوں قو ہم اہل سنت و جماعت کے خلاف

مالست و جماعت کے خلاف رمول اکا ہرین دیو بندگی لفو جمایت اور عاشقان رمول ہو گئے اہل

سنت و جماعت کے خلاف ہے ہر و پا اور فضول با تم کسی گئی ہیں۔ اس کتاب کی سب سے دلچپ

ہات یہ ہے کہ اس میں ایک جگہ مولوی رشید گئوتی ویو بندی کی تخفیر بھی کی گئی ہے۔ اس کا تفصیل یہ

ہات یہ ہے کہ اس کتاب میں لکھا جم ہے کہ "اطلاع علی الغیب کا چغیر کے لئے نہ مانتا ہمی کفر ہے"

بات یہ ہی کہ اس کتاب مطبوعہ جامعا شاعت القرآن معزوا تک ) یہنی جو انبیاء کرام چلیم السلام کے

ہا تا اطلاع علی الغیب کا افکار کرے وہ کافر ہے۔ اب آھے دیو بندیوں کے امام مولوی رشیدا حمد اسٹائوی کی طرف کہ جس میں دشید احمد گئوتی و یو بندی نے نبخس رمول ہوگئے کی وجہ سے چاروں

اکٹوی کی طرف کہ جس میں دشید احمد گئوتی و یو بندی نے نبخس رمول ہوگئے کی وجہ سے چاروں

اکٹوی کی طرف کہ جس میں دشید احمد گئوتی و یو بندی نے نبخس رمول ہوگئے کی وجہ سے چاروں

اکٹوی کی طرف کہ جس میں دشید احمد گئوتی و یو بندی نے نبخس رمول ہوگئے کی وجہ سے چاروں

اکٹوی کی طرف کہ جس میں دشید احمد گئوتی و یو بندی نے نبخس رمول ہوگئے کی کو جہ سے چاروں

### 673 6 73 D 3 67 WHI SON SON

السلام غیب پرمطلع نہیں ہیں'۔ (مسئلہ علی عیب صفیہ، مصنف مولوی رشیدا حد مسئوی و یوبندی مطبوعہ مکتبہ گلستان اسلام لاہور)۔ مولوی رشیدا حر کنگوی کا بیرتول شل بول جبوٹ پرجی ہے کو تکہ اس نے انتمہ اربعہ پر بیہ بہتان باعد حاہے کہ ان انتمہ کے نزویک انبیاء علیم السلام غیب پرمطلع نہیں۔ اپنے اس قول فدکور کی بنا پر رشید کنگوی و یوبندی اپنے ہی مسلک کے تین مولویوں (مولوی عجد صابر و یوبندی، مولوی اخیا و بندی، مولوی اخیا و و بندی، مولوی اخیا و و بندی، مولوی اخیا و بندی کے نفوی کی روے کا فرتھ پرا کھیا کہ انبیاء علیم السلام غیب پرمطلع نہیں۔

بیات بواکد مولوی رشید گفت میں لفظ مطلع کا معنی "اطلاع دیا گیا" کلھا ہے (فیروز اللغات، صفیہ ۱۳۳۴) ٹابت ہوا کہ مولوی رشید گفتاوی دیو بندی انبیاء کے لئے اطلاع علی الغیب کا منکر ہوکر اپنے تی ویو بندیوں کے تو گی کی رو سے کا فرعظیم اردوسر لفظوں میں اسے بول کہتے کہ اپنے تی مسلک کے مولویوں کی تھری سے ذریح ہوگیا۔

### اولیاء الله کی برکات (دبابی مولوی ابراییم میرسیالکوئی کا قرار) (میشر رضوی)

"الل صلاحیت کے دم قدم کی برکت سے بیار یوں اور آفتوں کا دور ہوتا اور بارشوں کا بوقت ضرورت برسنا اور رزق اور مال میں افزائش احادیث صیحة مرفوعداور آثار صحابدو تا بعین اور دیگر بزرگان دین کے واقعات سے ثابت ہے اور بیر متواترات کی جنس سے ہاس سے انکار کی مخبائش نہیں'۔ (سراجاً منیرا، صفحہ ۵، مؤلف مولوی ابراہیم میر سیالکوٹی غیر مقلد وہائی مطبوعہ فاران اکیڈی، اُردوبازار، لاہور)



# وہابیوں کے نزد کیک سنیوں کول کرنا حلال اورا ٹکا مال لوٹنا جائز ہے

﴿ مِيثُم عباس رضوى ﴾

﴿ فير مقلد وبايون كي كتب عنا قابل رّ ويد شوابد ﴾

ہے۔ رہیں ہے۔ اس حدیث پاک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک مجرہ وکا بیان ہے کہ جس میں اس حدیث پاک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک مجرہ کا الزام لگاتے ہیں آپ علی ہے اس وہائی فقتے کی خبر دی کہ جو قرآن پڑھ کر مسلمانوں پرشرک کا الزام لگاتے ہیں اور مسلمانوں پر تلوار چلا تا جا تر بہجھتے ہیں اپنے اس مضمون میں انشاء اللہ تعالیٰ بیٹا بت کروں گا کہ وہا ہوں ، خبر یوں کے نز دیک الل سنت کو تل کرنا وہا ہوں ، خبر یوں کے نز دیک الل سنت کو تل کرنا اور ان کا مال لوثنا جا تر ہے اس مضمون میں شامل تمام حوالہ جات وہا ہوں ، خبر یوں کے مسلمہ علماء کی اس سے لئے گئے ہیں۔

میضمون لکھنے کا مقصدیہ ہے کہ بھولے بھالے بخبر سنیوں کو بھی پند چل سکے کہ قرآن وحدیث کو بانے کا جھوٹا دھوئی کرنے والے وہائی نجدی قرآن وسنت ہی کے مانے والے مسلمانوں کے قاتل جیں اور اپنے اس فعل کو جائز بھے جی بیر مضمون پڑھ کرآپ یقیناً اللہ تعالی کا شکر اواکریں کے کہ ملک یا کستان پرآج ان وہا بیوں نجد ہوں کی حکومت نہیں ہے۔

ا) ابن تیمید: آیئ سب ہے پہلے دہا ہوں کے جداعلیٰ ابن تیمید نے اپنی کتاب ش انبیاء واولیاء ہے مدو ما تکنے والے کوشرک قرار دیتے ہوئے اے قل کرنے کا مستحق قرار دیا ہے ملاحظہ کریں لکوشتا ہے کہ' جو فض کسی نبی یا ولی کے مزار پر جائے یا ایک قبر پر جس کے بارے شی اس کا عقیدہ ہو کہ یہ مزار کسی نبی یا ولی یا صالح کی ہے (حالا تکہ حقیقت شی ایسانہیں) اور دہ صاحب قبرے سائل اور طالب حاجات ہوتو اس کی تبین صور تیس ہیں۔

اقل: ان عاجات كاطالب موشلاً جان و مال اور الل وعيال كى عافيت، ادا يكى قرض و انقام دخمن وغيره مطالبات كم متعلق اس عسوال كرے جن كے پورا كرنے كے سوائے خدا تعالى كى كى وقد رت نبيس تو يہ شرك صرح ہے اليے خص پر تو بدلازم ہے اگر اليے فعل سے تائب نہ موتو وہ سزائے قبل كا مستحق ہے '۔ (زيارة القور صفح ۱۲ ، مصنف امام الو بابيدا بن جيد، مطبوعه دارالدعوة السلفيد، شيش كل روؤ، لا مور پاكتان)

قار کین کرام! آپ نے طاحظہ کیا کہ دہا ہوں کے امام ابن جیسے کا عقیدہ ہے کہ انبیاء و اولیاء سے مدوطلب کرنے والامسلمان آئل کئے جانے کا مستحق ہے۔ نعوذ باللہ۔ ۲) محمد بن عبدالوہا بنجدی: امام الوہا بیر تھر بن عبدالوہا ب نجدی کا مؤقف ملاحظہ کریں جس جس اس نے سنیوں گوئل کرنا اوران کا مال لوشا حلال تھمرایا ہے۔

محدين عيدالوباب نجدى لكعتاب:

"وہ لوگ جوفرشتوں، نبیوں یا ولیوں کا قصد کرتے تھے دہ صرف ان کی سفارش کے ذریعہ قرب خداوندی حاصل کرنا جا ہے تھے ای عقیدہ کی روے ان کا مال مہاح اور ان کوفل کرنا

### 43 (32 K 04 17) D } 43 (04 1K = 1/10) X 3

انکار بھی کیاجائے یادر ہے کماگر کی نے ان ہاتوں میں سے کی ایک میں بھی ذراسا شک یا تو قف
کیا تو اس کی جان اور مال کو شخفظ وامان حاصل ندہو سکے گا''۔ ( کتاب التوحید، صفح سے ، مطبوعہ
دارالسلام ، لا ہور )

معلوم ہوا کہ انبیاءواولیاءکوغا تبانہ یکارنے اوران سے استمد اوطلب کرنے والے اہل سنت وجماعت کا فرمشرک ان کوتل اورا نکامال لوث لیمتام باح ہے۔ (نعوذ ہاللہ)

۵) ایک و بابی نجدی افر کے علامہ احمد بن جرآل کو طای التلق نے تھ بن عبدالوہاب کا سوائے بنام ' حیات شخ الاسلام تھ بن عبدالوہاب ' تکھی جس کا تھے وقتیق مشہور نجدی عالم عبدالعزیر بن بن بازنے کی اوراس کا ترجمہ کرنے کا گناہ مولوی مخارا حمد ندوی نے کیا۔ اس کتاب کے پیش لفظ میں مولوی مخارا حمد مولوی مخارات میں مولوی مخارات مولوی مخارات میں مخال کے اور مولوں میں مولوی مولوی میں مولوی میں مولوی میں مولوی میں مولوی میں مولوی مولوی میں مولوی میں مولوی میں مولوی میں مولوی میں مولوی میں مولوی مولوی میں مولوی میں مولوی مولوی میں مولوی مولوی میں مولوی میں مولوی مولوی میں مولوی مولوی مولوی میں مولوی م

اس كتاب يس محد بن عبدالو باب نجدى كابيان ان الفاظ ي لقل كيا كيا ميا بحري من وه كبتاب كد

٢) " بي جولوگ اپ عقا كدكى اصلاح كرتے ہوئے امارى تحريك كدكن بيار يوں ين جكڑے ہوئے ياں جولوگ اپ جولاگ ان جولوگ ا ين جولوگ اپ عقا كدكى اصلاح كرتے ہوئے امارى تحريك كدكن بن جا كيں كان كاخون اور مال محفوظ ہوگا و كرنہ جزيدا داكر تا پڑے گا اور اگر جزيد كے اواكر نے ہے بھى الكاركريں كو چر كا اور مال محفوظ ہوگا و كرنہ جزيدا داكر تا پڑے گا اور اگر جزيد كے اواكر نے ہے بھى الكاركريں كو چرا كو المحلام تحد بن عبد الو باب مسفد ١٥٥٥ مطبوع تعمانى تكوار الشحائے كے علاوہ كو كى صورت نيكن " - ( شخ الاسلام تحد بن عبد الو باب مسفد ١٥٥٥ مطبوع تعمانى

### \$ (3) K 0) \$ \$ (0) D } 4 (0) (1) K 1 (1) (1) (1)

حلال تغيرا" \_ (مجموعه الجامع الغريد رساله كشف الشبهات، صفحه ۱۵، مطبوعه انصار النة الحمديد، الكيار دود ، رستم يارك ، نوال كوث ، لا مور)

یعنی جوسی مسلمان انبیاء واولیاء کی شفاعت جا ہے ہیں وہ اپنے اس عقیدہ کی وجہ سے مرتد ہوئے اوران کا مال وہا بیوں کے لئے مباح تضمرا۔ (العیاذ ہاللہ من صد ہ الخرافات) ای مجموعہ رسائل' الجامع الفرید' میں مزید کھھا ہے۔

") ''مرقد و وفض ہے جواسلام لانے کے بعد کفرافتیار کرے پھر مرقد کی بہت کا قسیس کھی ہیں اور برتم سے انسان مرقد ہوجاتا ہے اور ان کا خون بہانا اور مال لینا حلال ہوجاتا ہے''۔ (مجموعالجامع الفرید، رسالہ کشف الشہات، صفحہ سے مطبوعات السادواں کوث لا ہور)

وہابیوں کے زدیک یارسول اللہ مددیکارنا وحاضر وناظر علم غیب وتصرف وغیرہ عقا کدہ
الل سنت کفر وشرک ہیں اور ان کے کرنے والا مرتد ہوجاتا ہے۔ چونکہ وہابیوں کے باطل عقیدہ
کے مطابق می مرتد ہیں اس لئے ان کے زد دیک می مسلمانوں کا قتل کرنا حلال اور مال لوثنا مبار
مشہرا۔ امام الوہابیہ ومحدوح و یوبند ہے جی بن عبدالوہاب نے کتاب التو حید میں انجیاء واولیاء ہے مدد
ما تکناشرک اکبرقر اردیا ہے۔ ملاحظہ کریں مفیراللہ کو یکارنا اور اس نے قریاد کرناشرک اکبرہے"۔
ما تنظر کریں مفیراللہ کو یکارنا اور اس نے قریاد کرناشرک اکبرہے"۔
ما تنظر کریں مفیراللہ کو یکارنا اور اس نے قریاد کرناشرک اکبرہے"۔

ا گلے سنچے پرانبیا وواولیا مو پکارنا کفرقر اردیا گیاہے بیکی ملاحظہ کریں۔ "فیراللہ کو پکارنا دنیا میں پرکھنٹے بخش نیس اور پھر بیکفر بھی ہے"۔ ( کناب التوحید ، صفحہ ۲۹ ، مطبوعہ دارالسلام ، لا ہور )

مندرجہ بالا دونوں حوالہ جات سے ٹابت ہوا کہ غیر اللہ (پینی انبیاء واولیاء کو پکار نا اور ان سے مدوجا بنا کفروشرک ہاب وہا ہوں کے اس ندعومہ کفروشرک کے مرتکب کا کیا تھم ہوہ ذیل میں ملاحظہ کریں۔

») "ال وجان كو تحفظ اى وقت عى السكتاب جب اس كرساته معودان باطله كا

### \$ (79) D } \$ (41 Ker) \$ \$

9) "جس نے انبیاء واولیاء کو بھی وسائط ووسیلہ بنایایا سمجھا تو وہ کا فرومشرک ہے اس کا مال طلال ہے اورخون مباح ہے'۔ (تخذہ ہابیہ صفحہ ۸۲، مطبوعه امرتسر)

1) "جوفض" الاالله الاالله محمدوسول الله" كهركم الهنظرك برقائم رب اورمردول (انبياء واولياء) كو بوقت حاجت بكار اوروفع تكليفات كه لئے ان الداوطلب كرے تو ايداوطلب كرے تو ايدافض مشرك كافر باس كاخون مباح اور مال لوشاروا بي "ر (تخذ و بابيد مفحدا ٩) مؤلف سليمان بن يحمان نجدى و بابي ومترجم: مولوى اساعيل فرنوى و بابي مطبوعا مرتسر)

قار تین ان نجدی در تدول کی سفا کی آپ ملاحظد کریں کدایک سی سلمان اگر انبیاء واولیاء سے مدد مائے تو وہ مشرک کا فراورائے تل کرنا مال لوٹنا درست ہے۔

اا) ''جوکوئی یارسول الله (سلم) یا یا این عباس، یا یا عبدالقا در جیلائی یا اور کمی بزرگ مخلوق کو پکارے یا اس کی دہائی دے اس پکار نے ہاں کا مدعا دفع شریا طلب خیر ہو یعنی ایسے امورش امداو حاصل کرنا ہوجو خدا کے سواکسی اور کے اختیار شن فیس مثلاً کمی بیار کا تشدرت کرنا یا دشن پر فتح حاصل کرنا یا کمی و کھے محفوظ رہنا وغیرہ تو ایسے امورش خدا کے سواکسی دوسرے سے امداد کا طلب کرنا شرک ہے جولوگ ایسا کریں وہ مشرک ہیں شرک اکبر کے مرتکب ہیں اگر چان کا عقیدہ یہی ہوکہ فاعل جیتی فقط رب العزت ہا دران صالحین سے دعا کرنے کا مقید کھتی ہیں ہوکہ فاعل جیتی فقط رب العزت ہا دران صالحین سے دعا کرنے کا مقید کھتی ہیں ہوکہ فاعل جیتی فقط رب العزت ہا دران صالحین سے دعا کرنے کا مقید کھتی ہیں ہوگوں کا خون بہانا جائز ہے اور ان کے اموال بوٹ لینا مبارح ہے'۔ (تخذ وہا ہیے مقد 4 مطبوعہ امرتہ)

جوئ مسلمان فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کو مانے ہوئے بھی انبیاء واولیاء نے مدد مانکے وہ مشرک کا فر ہاس کو آل کرنا اور اس کا مال اوٹنا و ہا بیوں کے نز دیک جائز ہے۔ اس اقتباس ساتنی بات تو بہر حال ثابت ہوگئی کہ امت مسلمہ کی آکٹریت کو و ہا بیوں کے نز دیک قبل کرنا اور ان کا مال

# 

ك فاند، اردوبازار، لا مور)

ب ما الما القتباس سے بھی معلوم ہوا کہ وہابیوں کے نزدیک الل سنت و جماعت اگر جزیہ ویں مے تو ہی ان کی جان وہال کو تحفظ ہوگا وگر نسان کوئل کرنا اوران کا مال لوثنا درست ہوگا یعنی الل سنت و جماعت ان کے نزدیک کفاروشر کمین ہیں نیعوذ باللہ۔

ے) ای کتاب میں مزید کلھا ہے کہ محد بن عبدالوہاب نے دمعقیدوتو حید کو تحفظ دیتے ہوئے تکوار اُٹھا کی'' ( شیخ الاسلام محد بن عبدالوہاب ، تالیف احمد عبدالففور عطار وہا بی ، سنی ۱۲۲۱ ، مطبوعہ نعمانی کتب خان اردوہازار ، لا ہور )

عبداللطيف بن عبدالرحل بن حسن تجدى:

پہلے ذکری می کتاب حیات شخ الاسلام محد بن عبدالوہاب مؤلفہ احد بن جرآل بوطای سلخی وہانی میں ایک وہائی کتاب حیات شخ الاسلام محد بن عبدالوہاب مؤلفہ احد بن جرآل بوطای سلخی وہانی میں ایک وہانی خیدی عالم عبداللطیف بن عبدالرحمٰن بن حسن خیدی کا قول درج ہے جس میں ایل سنت کو مشرک قرار دیتے ہوئے ان کوئل کرنے کے ارادہ کا ذکر ہے۔ ذیل میں وہائی خیدی مولوی کے الفاظ ملاحظہ کریں جس میں وہ کہتا ہے کہ

مووی سے الفاظ مقد رہی کا کہ ایک ہے۔ اس کے کھے اور ندا سے افتقیاد کرے ندی شرک کو کھے اور ندا سے افتقیاد کرے ندی شرک کو چھوڑ ہے تو ایسا محض کھلا کا فر ہے اس کے کفر کی بنا پر ہم اس سے قبال کریں گئے۔ (حیات شخے الاسلام تحد بن عبدالو ہاب، سفحہ کہ ، مؤلف احمد بن جرآل بوطای و ہائی نجدی مطبوعہ وارالا شاعت الاسلام تحد بن عبدادو کان فبر ۲۲ ، جا مع مسجد ہاب الاسلام آرام ہاغ ، کراچی )
امام ابن تیمید، و دکان فبر ۲۲ ، جا مع مسجد ہاب الاسلام آرام ہاغ ، کراچی )
سلیمان بن تحمال نجدی:

میمان بن مان بدن. دمان نور کارجمه مان نوری کا ایک کتاب "الهدیة السنیة" کارجمه منام" تخد دمایی موادی اساعیل فرانوی فیرمقلد دمانی نے کیا۔ آپ کے سامنے اس تخذ دماہیے کے اقتباسات پیش کردما مول۔

"تخدوابي" كايبلااقتاس الماحدريجس ملكمابك



اونا جائز ہے۔ اگراس اقتباس میں درج شدہ امور پر گفتگوی جائے جن کا ظالم وہائی نجدی نے تفرو

مرک قراد دیا ہے توبات طویل ہوجائے۔ جس کا پی تخفر مضمون تحمل نہیں ہوسکتا۔ اس اقتباس میں

درج امور میں جن امور گوشرک قراد دیا ہے ان میں ہے یہ بھی ہے کہ کی کواس لئے پکارے کہاں

مدد ہے اے دشمن پر فی حاصل ہواس امرکوہ ہائی نجدی نے اللہ تعالی کی مخصوص صفات میں ہے

قراد دیا ہے۔ میں مطاع وہا ہید ہو ہند ہیں ہی براہ یہ وال ہے کہ جیسا کر قرآن وحد ہے ہے بخو لی

عابت ہے کہ فرشتوں نے کفار کے مقالے میں مسلمانوں کی مدد کی جس سے مسلمانوں کو فرخ نصیب

ہوئی اب بتا ہے کہ کیا ہو سے فرشتے جنہوں نے مسلمانوں کوان کے دشمنوں پر فی میں مدد دی ۔

امام الوہا ہے، وہو بند ہیں مولوی اساعیل دہلوی نے بھی ہے تظریہ کے مطابق بیا اللہ کے شرک میں موجاء انہ موجوں اللہ کے شرک کی تعلیم موجوں اللہ کے شرک کی تعلیم موجوں کو مینا اللہ کی مخصوص صفات میں ہے اور جب ہے صفت فرشتوں میں پائی گئی تو پر مخصوص تو نہ رہی اب بتا ہے کیا قرآن وحد ہے میں شرک کی تعلیم وی گئی موجوں ہو اسام موجوں اوند نہ ہو سے عقیدہ کی روشن میں دیجتے گا اور جواب ایسا ہونا میں اس موال کا جواب ایسا ہونا موجوں کی دوشن میں دیجتے گا اور جواب ایسا ہونا موجوں ہونے۔ جس رکوئی اعتراض واقعہ نہ ہو گئے۔

و بایوں کام این تیم کے شاگر داین تیم نے اپنی کتاب "کتاب الروح" بیل کلھا المیفہ: وہابیوں کے ام این تیم کے شاگر داین تیم نے اپنی کتاب "کتاب الروح" بیل کلھا ہے کہ " تن تنجا ایک دویا چندروص لفکر جرار کو فکست دے دیتی ہیں بہت دفعہ کو کو ل نے رحمت عالم میں خواب میں دیکھا کہ ان کی روحوں نے کافروں کے منظم کے خواب میں دیکھا کہ ان کی روحوں نے کافروں کے اور ظالموں کے لفکروں کو فکست دے دی چراس کا ظہور بھی ہوا کہ ٹیڈی دل لفکر، نہتے، کم وراور تھوڑے ہے مسلمانوں سے فکست بھی کھا گیا"۔ (کتاب الروح ، صفحہ ۱۸۱)

وہابیوں کے فزدیک ہوتکہ جگ میں دشمنوں پر فتح دینا اللہ کی مخصوص صفت ہے۔اس کے ابن تیم نے حضور علیہ الصلؤة والمسلام وصحابہ کرام علیجم الرضوان میں بیصفت صلیم کر کے اور پھر ان کے وہ واقعات بیان کر کے جن میں انہوں نے مسلمانوں کو دشمنوں پر فتح دی وہابی نظریہ کے

### 43 (35 K 4) ) X 34 (81) D 343 (04 1K 22 M 100) X 3

مطابق الله کاشریک بنایا ہے امام الو بابید دیو بند بیا ساعیل و بلوی نے بھی فرشتوں میں بیقوت تنلیم
کی ہے۔ لبندا تخذ و بابید ہے نقل کردہ اقتباس کی روثنی میں و بابی نظرید کے مطابق ابن تیم و مولوی
اساعیل و بلوی کا فروشرک تغیر سے اور ان کا قبل اور مال لوٹ بھی و بابی نظرید کے مطابق ورست ہوا
اساعیل د بلوی کا فروشرک تغیر سے اور ان کا قبل اور مال لوٹ بھی و ہابی نظرید کے مطابق و رہایوں
اسے کہتے ہیں '' خدا کی مار'' کرمجے العقیدہ می مسلمانوں کو کا فروشرک کہنے والے نجد یوں و ہابیوں
کے امام خود ان کے نظرید کے مطابق کا فروشرک تغیر ہے۔ کی و ہابی نجدی ہیں ہمت ہے کہ اس

۱۲) ای تاپاک کتاب "تخدو بابی" کا چوتھا اقتباس ملاحظہ کریں جس میں طالم و بابی نجدی نے لکھا ہے کہ

حسب سابق بهاں بھی می سلمانوں کو کافر مشرک کہتے ہوئے ان کو آل کرنے اور ان کا مال اوشنے کو جائز کہا گیا ہے بہاں بھی و ہا بیوں کے بارے میں خوش فہی کا شکار صفرات کے لئے لیے قاربیہے۔

۱۳) ای کتاب تخده بابیکا یا نجوان اقتباس جس بی می سلمانون کوکا فرمشرک کہتے ہوئے ان سے جنگ کرنے کا ذکر ہے ملاحظہ کریں۔

"اکثر لوگ توحید کو جان کر بھی ضدے شرک پراڑے رہتے ہیں اور جن کی طرف رجو عنیں کرتے اس طرح دید وو دانستہ شرک ہے دہتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم کافر کہتے ہیں ان میں عالب حصال لوگوں کا ہے جن سے آج کل ہم جنگ کردہے ہیں'۔ (تخدو بابیہ سخے ۱۹)



الله تعالى ان ظالموں كے شرے بم الل سنت كو بچائے۔ آمين مائد قوا كم صالح بن فوزن بن عبد الله فوزان:

ایک و با بی نجدی " و اکثر صالح بن فوزن بن عبدالله فوزان " کتاب حقیقت تو حید ہے پہلے
و واقتیاسات الماحظہ کریں جن جس سنیوں کو شرک قرار دیا گیا۔ اس کتاب کا چیش لفظ " واکٹر عبدالله بن
عبدالحسن انام بھی بن سعودا مملا کے بعض دی اور خوابوں پر اعتاد کرتے ہیں افغظ کا اقتباس ملاحظہ کریں۔

المنت المجمود کی بہائی قصوں اور خوابوں پر اعتاد کرتے ہیں اور قبروں پر جانے ہے اپنی بعض
عاجات کے بچوا ہونے ہے اپنے شرک کا سیح ہونے پر استدلال کرتے ہیں فاضل مؤلف نے ان
کا رد کرتے ہوئے اپنے کتا بچہ کا افتا م کیا ہے۔ اللہ تعالی آئیس جزائے فیروں " و اللہ افتظہ نظر
حقیقت تو حید ) اس افتباس معلوم ہوا کے قبروں پر جانے اور حاجت ما تھنے والے و ہائی نقطہ نظر
کے مطابق شرک ہیں بہتو تھا چیش لفظ اب اصل کتاب " حقیقت تو حید" ہے وہ افتباسات ملاحظہ
کریں جس جس سنیوں کو شرک کہا گیا ہے ملاحظہ ہوا

ری اس یون و رسید یا با اس کار کو رہ سے لین اس کے منافی مشرکاندا عمال کا ارتکاب کے دوائی دوان کے دوائی کارور مرائے جیسا کہ آج کل کے قبر پرست ہیں جو بیکلہ این دوائوں سے بین جو میں اس کے دوائی دوائی کا دوائی کا دوائی کا کہ اور میں ہو ہے کا کے قبر پرست ہیں جو بیکلہ این دوائوں سے بین اس حقیق تو حدواضی اس کا دوائی کا این دوائوں سے بین اس حقیق تو حدواضی اس کا دوائی کا این دوائوں سے بین اس حقیق تو حدواضی کا اس کا دوائی کا اس کا دوائی کا کہ دوائی کا اس کا دوائی کی کے قبر پرست ہیں جو بیکلہ این دوائوں سے بین کا دوائی کا دوائی کا دوائی کی کا کہ دوائی کا دوائی کا دوائی کا دوائی کی کا دوائی کی کا دوائی کی کا دوائی کا دوائی کا دوائی کا دوائی کی کا دوائی کا دوائی کی کا دوائی کا دوائی کا دوائی کا دوائی کی کا دوائی کی کا دوائی کا دوائی کا دوائی کی دوائی کی کا دوائی کی کا دوائی کا دوائی کا دوائی کا دوائی کی کا دوائی کی دوائی کی کا دوائی کی کا دوائی کی دوائی کا دوا

### 

ايك اورجكه لكهاب:

ن آج کے قبر پرست اس خاقض کوئیں بھر پائے دوان کلمہ کوبھی پڑھتے ہیں ادر مردول کی ہوجا بھی کرے ہیں۔ (حقیقت تو حید صفحہ ۳۱)

ان دونوں اقتباسات معلوم ہوا کہ قبروں پرجانے دالے ان ہے توسل واستمداد
کرنے دالے الل سبت دیماعت دہا ہوں کے عقیدہ کے مطابات کا فروشرک ہیں۔ (نعوذ باللہ)
۱۱) الل سنت دیماعت کوشرک بنانے کے بعد ڈاکٹر صالح بن فوزان نے سنیوں کے آل کو جو فیصلہ کیا ہے دہ ملا حظہ کریں۔ اس کتاب میں پہلے ایک سرخی بنام "مشرک کا خون (کرنا) د مال (لوثا) مہارج ہے" اس کے بعد بیا آیت کریمہ بمع ترجمہ کھی ہے آپ اس کا فرجمہ ملاحظہ کریں۔

''جب حرمت والے مینے گذرجا کیں تو مشرکوں کو جہاں پائِ قبل کروان کو پکڑ واوران کو گیرواوران کی تاک میں ہر کھات کی جگہ بیٹو' ۔ (حقیقت تو حید مسفیۃ کا) ۔ یعنی ایسے ٹی جہاں ملیں ان کو قبل کردو۔

> بے خرسنیوک تک موئے رہو گےان ظالم دہا بیوں کے عزائم کودیکھو۔ احمد بن حجر آل بوطامی:

10) ایک و بالی نجدی ملامه"اجرین جرآل بوطای قاضی محکمه شرعیه قطر" نے ایک کتاب کھی التو حید"اوران کا مال او ثنامباح کہا گیا ہے۔ "التو حید"اوران کا مال او ثنامباح کہا گیا ہے ملاحظہ کرین نجدی لکھتا ہے۔ ہا

''صرف ربوبیت کی توحید کا اقرار اسلام لانے کے لئے کافی نہیں۔ نہ تا اس سے اس کاخون و مال محفوظ ہوتا ہے اور نہ تی بیر عقیدہ اسے آخرت میں نجات ولا سکتا ہے جب تک کہ توحید ربوبیت کے ساتھ توحید الوہیت کا بھی آ دمی اقرار نہ کرے''۔ (التوحید ، صفح ۲۳)

بعن توحیدر بوبیت کا اقرار کانی نہیں اس کے ساتھ ساتھ تو حیدالوہیت کا اقرار بھی ہونا چاہئے اب دیکھنا ہیہ ہے کہ توحید الوہیت کے مشرکون ہیں؟ آیئے اس کی تفصیل میں آپ کوایک

### 43 (3) (85) D} 45 (U) (Ker) (10) (1)

ایمان باللہ کے تقاضوں ہے مسلمانوں کی اکثریت نا آشنا ہے اس لئے ووتوحید کی الشیات اس کے قطاضوں ہے مسلمانوں کی اکثریت نا آشنا ہے اس کے ووتوحید کی حقیقت اس کی قسموں اور تقاضوں ہے فافل اور شرک کی حقیقت ، صغیہ ۲۹ ، وارالسلام لا مور )

ایک اورا قتباس ملاحظ کریں جس بیں فیر مقلد و ہائی نجدی نے مسلمانوں کومشرک قرار ویتے ہوئے مشرکین عرب کی طرح قرار دیا ہے ملاحظ کریں۔

ان کے علم وفر ماتے ہیں ذرا بتلا یا جائے کہ مشرکین عرب اور موجودہ قبر پرست ہیں اور جن کی وکالت ان کے علم وفر ماتے ہیں ذرا بتلا یا جائے کہ مشرکین عرب اور موجودہ قبر پرست مسلما توں کے شرک میں کیا فرق ہے؟'' ( تو حید اور شرک کی حقیقت ، سفی ۹۴ ، دارالسلام لا ہور )

یدافتہاسات آپ نے پڑھے جس میں غیر مقلد وہائی صلاح الدین ہوسف نے مسلمانوں کی اکثریت کے برکس سے مسلمانوں کی اکثریت کے برکس سے مختر فرقد وہا بیا ہے کوموحد مسلمان جمتنا ہے اب آ ہے اور دیکھے کہ مسلمانوں کومشرک قرار دینے کے بعد غیر مقلد وہائی صلاح الدین ہوسف نے بھی مسلمانوں قتل کرتا اور ان کا مال لوثنا درست قرار دیا ہے ملاحظہ کریں۔

(1)

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹ )

(۱۹

Comment of the Control of the Contro

### 

اور غیر مقلد و ہائی مولوی صلاح الدین یوسف کی کتاب'' تو حیداور شرک کی حقیقت' سے دکھا تا ہوں جس ش الل سنت و جماعت کو تو حیدالو ہیت کا منکر قرار دیا گیا ہے۔ اس ش اکھا ہے کہ '' آج مسلمانوں کی ایک بہت بوی اکثریت بھی مشرکین عرب کی طرح تو حید

ربوبيت كاتو قائل ب يكن توحيدالوبيت كامكرب " ( توحيداورشرك كاحقيقت صفحا ٥)

یکھے آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہائی نجدی علامداحمہ بن جر بوطای نے کہا صرف توحید ربوبیت کے قرارے آدی کی جان وہال محفوظ نہیں ہوتے جب تک توحید الوہیت کا اقراد نہ کیا جائے اور مولوی صلاح الدین پوسف غیر مقلد نجدی کے اس مندرجہ بالا اقتباس سے معلوم ہوا کہ وہانیوں کے نزدیک ایل سنت و بھاعت توحید الوہیت کے مترین للہذا ان کی جان وہال بھی محفوظ نہیں۔انڈرتھائی ہمیں ان وہانیوں کے شرسے بچائے آئین۔

الم غير مقلدو بالى صلاح الدين يوسف:

غیر مقلد و بابی صلاح الدین بوسف نے اپنی کتاب تو حید اور شرک کی حقیقت ش مسلمانوں کی اکثریت کومشرک کا فرتغیرایا ہے اور لکھتا ہے:

الدين بوسف غير مشركيين مكه كوموجوده مسلمانوں ، بهتر قرار ديتے ہوئے صلاح الدين بوسف غير مقاد كلات كار بين بوسف غير مقاد كلات كار تو حيدالو بيت كاس تقاضے كوده بيجھتے تھے جے آج كامسلمان نيس جھتا۔

(توحيداور شرك كى حقیقت صفحہ ۳۵، دارلسلام لا ہور)

اى كتاب مى ايك جكدمزيد للمتاب-



قراردیا ہے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ وہ ابی نجدی جوزئدہ موجود کے وسیلہ کے تاکل ہیں چھوا اور قربانی کی کھالوں کا سوال کرتے نظرا تے ہیں اور قریب سے کسی غیر اللہ کو پکارتے ہیں یا نیلی فول پر دروے اس دوسرے بندے کو پکارتے ہیں وہ بھی بالا جماع کا فرجوے یا نا؟ اگر نہیں تو کیوں؟

اس کے بعد وہائی نجدی عبداللہ بن احد الحویل نے الل سنت و جماعت کومٹرک کافر قرار ندد ہے والے کہمی کافر کہا ہے ملاحظہ کریں۔

المن المركون (بعن المرست وجماعت جونذ راوليا واورغائبانه عما واستمداد ك قاكل المرك و مشركون (بعن المرست جوند راوليا واورغائبانه عما واست بحتاب قواليا المركز قرار نبس و يتايان ك تفرين شرك كرتاب ياان ك عقيده كودرست بحتاب قواليا في كافر برونهم توحيده سفي (۱)

مبلے آپ نے ملاحظہ کیا کہ جس میں وہائی نجدی عبداللہ بن احمد الحویل نے نذراولیاء، انبیاء واولیاء سے نداء واستمد اوغائبانہ کوشرک اکبر قرار دیا تھا اس کے علاوہ بھی وہ جواقتہاں ہیں کتے جیں ان میں بھی ان افعال کوشرک و کفر قرار دیا گیا ہے۔ وہائی نجدی نے اہل سنت و جماعت کو شرک اکبر کامر تکب قرار دے کراستے مرتکب کے بارے شن اکتھا ہے کہ

21) "(1) برانسان کولمت اسلامیہ عارج کردیتا ہے۔ (۲) اس کا ارتکاب کرنے والا بیشہ بیشہ جہنم میں رہ گا۔ (۳) اس مے فون اور مال مباح بوجاتا ہے''۔ (فہم تو حید اسفیام) بیشہ بیشہ بیشہ جہنم میں رہیں گا۔ (۳) اس میں اور بیشہ بیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان کول کرنا اور

ان كامال لوثامياح ب\_ (تعوذ بالله)

وہائی خیری عبداللہ بن احمد الحویل ایک اور جگدافل سنت وجماعت کے آل کے بارے میں لکھتا ہے کہ

سنت وجماعت کے بارے میں کیسانا پاک نظریدوعزم رکھتے ہیں۔ ضروری توٹ! بیکتاب مولوی عبدالرحمٰن اشر فی دیو بندی کی مصدقہ ہے۔

# (3) Kalin ) 23 ( 486) 0 345 ( Orikan 1100) 23

م وبالى خدى شخ عبدالله بن احد الحويل:

و ہائی نجدی شخ عبداللہ بن احد الحویل نے ایک کتاب "فہم تو حید" لکھی ہے اس جل سے پہلے وہ اقتباسات ملاحظہ کریں جس جس اہل سنت کومشرک قرار دیا جمیا ہے اور بعد جس سلمانوں کوئل کرنے کا تھم دیا گیا ہے بیدونوں تر تیب وار ملاحظہ کریں۔

جلا انبیاه واولیاه مدد ما تکنے والے اور نذراولیا موشرک اکبرقرار دیا گیا ہے "شرک اکبر جلی" کی سرخی دے کرینچ ککھا ہے" فیراللہ کے لئے ذرج کرنایا غذر ما نااللہ کے علاوہ کسی اور ستی مے فریا دری جا ہتا اور اے مدد کے لئے پکارٹا"۔

اس کے بعدای کتاب میں ایک جگدیہ سرخی دی گئی ہے "أمت جمد میں شرک کا آغاز" اس کے یتج تکھا ہے "مسلمانوں میں شرک کی ابتداء چوتھی صدی جری کے بعد فاطمیوں نے کی جب انہوں نے قبروں پر مشاہد (اجہاع گاہوں) کی تغییر شروع کی اسلام میں مختلف لوگوں کے میلا ومنانے کی بدعت ایجاد کی "۔ (فہم تو حید اسفی اسم، مطبوعہ وارالنشر والتوریع)

یعنی قبروں پر تبے بنانے والے اور سیلا ومنانے والے مشرک ہیں۔ نعوذ باللہ۔اس ستاب میں مزید لکھا ہے کہ

ا المران رجواللدرب العزت اورائ ما بین واسطے تلاش کرتا ، انہیں پکارتا ان سے سوال کرتا اوران رجواللہ رہائی کرتا ہے۔ اوران رجم تو حید اسفیدہ) اوران رجم و سدوتو کل کرتا ہے وہ بالا جماع کا فر ب '۔ (فہم تو حید اسفیدہ)

یعتی جواللہ تعالی کی ہارگاہ میں انبیاء واولیاء کا دسلہ پیش کرے یا انہیں عائبانہ پکارے
اور مدد مائے وہ بالا جماع کا فر ہے۔ بید وہائی نجدی کا صرح جموث ہے کہ اس نے اپنے باطل
عقیدے کے اثبات اور اہل سنت کی تر دید کے لئے ایسا جموث ہولا ہے کہ زمین وآسان کی مخلوق
اس پرلعت کرتی ہوگی نیز اس عبارت میں وہائی نجدی نے مطلقاً وسیلہ اور پکار تا اور سوال کرنا شرک



# نظے سرنماز برط صف والع ما بیول کیلیے الحقرریہ القام منزاداحم بردی جہلم القام منزاداحم بودی جہلم

آن کل منظم رہے رہناای قدرعام ہو چکا ہے کہ اکثریت اس وہا بیل جتا افظر آئی

ہاں کی ایک وجہ مغربی تہذیب کے اثرات ہیں۔ صرف ای پراکٹفائیس پھولوگ مجد بیل قرار کے لئے آتے ہیں اور ٹو پی ڈھوٹڈ ناٹر وہ کر دیتے ہیں گویا مجد شہو تی ٹو بیوں کی دکان ہو تی اور پھر جب ٹو پی ٹیس لئی تو نظے سربی نماز پڑھنا ٹر وہ کر دیتے ہیں۔ خصوصاً غیر مقلدین وہا بی دعفرات تو جب ٹی بیاں تھر مقلدین وہا بی دعفرات تو اس بی اس قد رتفر بط کے شکار ہیں کہ نظے سرنماز پڑھنا گویا ان کی امتیازی طامت بن بھی ہاور بیلوگ ٹو پی پیکن کر نماز پڑھنا ٹابدا ہے لئے کم رشان بچھتے ہیں۔ اس کا نظارہ آپ وہا بیوں کی مجد شی بارے بیل بیا کر دیکھے لیس۔ فیر مقلد وہا بی مولوی عافظ ابو جھ عبدالتار الحمادے اس مسئلے کے بارے بیل سی جا کر دیکھے لیس۔ فیر مقلد وہا بی مولوی عافظ ابوجھ عبدالتار الحمادے اس مسئلے کے بارے بیل ایک خش نے موال پو چھا اور اس کا جو جواب مولوی صاحب نے دیا وہ وہا بیوں کے مخت روز و المحدیث بیل 'املاک وصاحب نے دیا وہ وہا بیوں کے مخت روز و موال نائد مقلق نظے گھر مرتماز پڑھتے تھے یا سر موال انٹد مقلق نظے سر نماز پڑھتے تھے یا سر موال انٹد مقلق نظے مرتماز پڑھتے تھے یا سر عال نائد مقلق کے اور زیادہ ایر د ٹواب کا حال خان کلھتے ہیں رسول انٹد مقلق نظے مرتماز پڑھتے تھے یا سر عال نائد مقلق کے برات دولوں میں سے کونیا عمل آپ کی دائی سنت کے قریب اور زیادہ ایر د ٹواب کا بعث ہے ؟۔

جواب: ودران نماز سرؤها چیندیانگار کھنے کے متعلق ہم افراط وتفریط کا شکار ہیں۔ پکھے حضرات اس سلسلہ جس اس قدرافراط کرتے ہیں کہ سرؤها نے بغیر نماز کو کروہ خیال کرتے ہیں جب کہ دوسری طرف تفریط ہیں ہے کہ کپڑا ہوتے ہوئے بھی نظے سرنماز پڑھنے کواپنی شاختی علامت باور کراتے ہیں۔ سئلہ کی نوعیت یہ ہے کہ دورانِ تماز عورتوں کے لئے سرکا ڈھانیٹا ضروری ہے۔



الم مولوى اساعيل وبلوى:

ہندوستان میں دیو بندیوں وہابیوں کے مورث اعلیٰ مولوی اساعیل وہلوی نے بھی لکھا
ہے کہ اس کے پیرسیدا تھ رائے ہر بلی کی امامت تسلیم نہ کرنے والون کوئل کرنا طلال ہے اور یہ آل عین جہاد کی طرح ہے اور متعقق لوگ جہنم کے کتے ہیں۔ ظاہر ہے سیدا تھ کے عقائد واعمال اہل سنت و جماعت سے مختلف بنتے (جیسا کہ''صراط مستقیم'' کا مطالعہ کرنے والوں کے علم میں بھی ہوگا) اس لئے سیدا تھرکی بیعت کے مشرائل سنت و جماعت بی بھے اب ان کے بارے میں امام الوہ بید و دیو بندید اساعیل وہلوی کے بید جارہ اند جملے ملاحظہ کریں

19) ''آپ کی اطاعت تمام مسلمانوں پر واجب ہوئی جوآپ کی امت سرے سے شلیم نہ کرے یا شلیم کے اوراس کا آئل کفار کرے یا شلیم کرے یا دواس کا آئل کفار کے یا شلیم کرے یا دواس کا آئل کفار کے طرح میں جہاداورا کی ہے موقتی ہے اس لئے کہا ہے کو گئل کفار کی طرح میں جہاداورا کی ہے موقتی ہے کہا ہے کہ



حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ تعالی بالغہ عورت کی تماز اور صنی یعنی دو بے بغیر قبول نہیں فریاتے۔ (ابودا کود، الصلوق: ۱۳۳)

مرد صرات کے لئے یہ پابندی نہیں ہے۔ وہ تھے سر نماز پڑھ کئے ہیں۔ایسا کرنا صرف جواز کی حد تک ہے، ضروری نہیں۔ کین بہتر یہ ہے کہ دوران نماز اپنے سرکو پکڑی، رومال یا ٹوپی وغیرہ ہے ڈھانپا جائے۔ارشاد ہاری تعالی ہے: اے اولا دآ دم اہم نماز کے وقت اچھالہاس زیب تن کیا کرو(الاعراف: ۳۱) ضروری نوٹ ہفت روزہ ''الجحدیث' عمل اس آیت کا جوحوالہ درج ہے دوال عمران: ۳۱ ہے جوکہ شاید طلطی ہے ایسا ہوگیا ہے۔

علامہ البانی اس روایت کے متعلق کلھتے ہیں کہ جن الفاظ کے ساتھے مصنف نے اس حدیث کوفال کیا ہے وہ جملے کسی کتاب میں نہیں ال سکے ممکن ہے کہ نظے سرکاذ کر جومصنف نے اس حدیث میں کیا ہے اس کا وجود کسی ایس کتاب میں ہوجو بھے نہیں ال سکا۔ (حاشیہ تجاب الرآة) حدیث میں کیا ہے اس کا وجود کسی ایس کتاب میں ہوجو بھے نہیں ال سکا۔ (حاشیہ تجاب الرآة)

# 42 (3) K 091) D > 43 (04) K 0-1 k 0-

مرحوم البانی مزید لکھتے ہیں کہ میرے خیال کے مطابق بلاوجہ نظے سرنماز پڑھنا اپندیدہ ترکت ہے کوئکہ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ایک مسلمان کونماز کی ادائی کے لئے اسلای محل وصورت افقیار کرنا ضروری ہے۔ چنانچے رسول اللہ تعلق نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس بات کا زیادہ حقداد ہے کہ اس کے لئے زینت افقیار کی جائے۔ (سنن پہنی صفحہ ۲۳، جلد)

الغرض نظے سر نماز اوا کرنا سرف جائز ہے واجب یا متحب نہیں ہے، ای طرح سر
و حانب کرنماز اوا کرنا متحب تو ہے کین ضروری نیں۔ چنا نچہ صدیت بیں ہے، رسول الشفافیۃ نے
فرمایا: کوئی شخص اپنے کپڑے بیں اس طرح نماز ند پڑھے کداس کے کندھے پر پکھی ند ہو۔ ( سی
بخاری، الصلوٰ ہے: ۲۵۹۹) اس ہے معلوم ہوا کہ مرد کے لئے دوران نماز سر ڈھانچنا واجب نہیں
بصورت دیگر رسول الشفافیۃ کندھوں کے ساتھ سرکا بھی ذکر کردیے ، البتہ بیال مستحب ضرور
ہے۔ لوگوں کواس کی ترغیب بھی دینا جا ہے۔ ان ولائل وحقائق کے بیش نظر صدیث مسئولہ بی
گڑی، دو مال یا ٹوئی سے سرڈھانپ کرنماز اوا کرنا سنت نبوی کے زیادہ قریب معلوم ہوتا ہے۔ نیز

### 12 (3) (4) (92) D > 6) (04) (4) (10) (5)

اس طرح اسلام شکل وصورت بی نمازی ادا یکی الله کے بال زیادہ اجرو و واب کا باعث ہو سکتی ہے'۔ (والله اعلم) (بخت روزہ المحدیث لا مور، جلد سے ۱۵ اجلو کی ۱۳۳۲ جولائی ۲۳۰۹، بمطابق ۱۸ جادی الثانی تا ۲۲ جادی الثانی سے ۱۳۲۷ ہے محد المبارک) سہال وہائی مولوی کی عبارت ختم ہوئی اس فتوی کی روشی بین ورج ذیل با تیس سامنے آتی ہیں۔

الله كائكم بك د ال اولاد آدم! تم برنمازك وقت الجمالباس زيب تن كياكرو " يهاں اجھے لباس براد بيب كرجم كے جن حصوں كو كھلا ركھنا معيوب بان كو دُ ها عُها۔ اور
 اسلامي معاشره ميں نظيم گھو منے پھرنا ائتبائی معيوب ب-

۲) بلاوچہ تھے سرنماز پڑھنا ٹاپندیدہ حرکت ہے۔ وہائی صاحب نظے سرنماز پڑھنے کو معیوب اور ٹاپندیدہ حرکت ہے۔ وہائی صاحب نظے سرنماز پڑھنے کو معیوب اور ٹاپندیدہ حرکت بھی کہدرہ بیں اور پھراے محروہ خیال کرنے کوافراط بھی کہدرہ ہیں۔ معلوم نیس وہابیوں کے فزد یک محروہ اور کس بلاکا ٹام ہے۔

" على سر محو من بھر نااوراى حالت بين نماز پر هنادراسل يبودونسارى كى تقليد ب سيالله تعالى كى مر محو من بھر نااوراى حالت بين نماز پر هنادراسل يبودونسارى كى تقليد ا تكاركيا بيالله تعالى كى طرف سے سزا ہاں لوگوں كے لئے جنبوں نے أثمر مجتلدين كى تقليد بن كى تقليد سے اتكاركيا ہے توان كے جے بس ب سيالوگوں كى تقليد كين دوزانه پانچ وقت نماز بين پر جتے ان لوگوں كى تقليد كين دوزانه پانچ وقت نماز بين پر جتے ہيں، غير المغضوب عليهم والصالين۔

۵) وہابی صاحب ایک طرف تو لکھتے ہیں کہ"رسول الشعقی ہے تطعی طور پر بیا بات نہیں کہ آپ نے حالت احرام کے علاوہ نظے سرنماز اواکی ہو۔ جو شخص بید دو کا کرتا ہے کہ دسول الشعقی نے بچے وجمرہ کے علاوہ نظے سرنماز اواکی ہے وہ دلیل چیش کرے"۔ اور دو سری طرف لکھتے ہیں کہ "فظے سرنماز پڑھتا صرف جائز ہے واجب یا ستحب نہیں"۔ ملاحی اجوش بیہے کہ جو کام حضو مطابق نے نہیں کیا وہ جائز نہیں ہے بلکہ بدعت ہے اور یہ کلیہ آپ لوگ عموماً بھلائی کے کاموں میں استعمال کریں تا۔

استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی بھی کلیہ استعمال کریں تا۔
عبد الستار تعاوی کی فی کھیہ استعمال کریں تا۔
عبد الستار تعاوی کی فی مرنماز پڑھنے والے وہا بیوں کے لئے لوگ کو کریہ ہے۔

41 (01) D J. ( CHIKENTED )

# تنجره کتب

### نام كتاب: الكاوية على الغاوية (طررم حدال)

مصنف مصنف معزت علامه مولانا عمد عالم آسي امرتسري دحمة الله عليه

المحدوثة مجابد من ختم خبوت كے زیراہتمام اصفید وختم نبوة "سیریل کی جلد 12 اور الدارہ الفاویہ ، جلد دوم ، حصدالال ہے شائع ہوگئی ہے۔ یہ کتاب مدهمیان خبوت کی معلومات کے شعال ایک الفاویہ ، جلد دوم ، حصدالال ہے شائع ہوگئی ہے۔ یہ کتاب مدهمیان خبوت کی معلومات کے شعال ایک انسائیگو پیڈیا ہے۔ زیر تبھرہ جلد بیل چود جو یں صدی جبری کے نداب مدعمیان نبوت کے حالات اگر کے گئے جیں بالحضوص وجال قادیان ملحون خبیث مرزا قادیائی لعنہ اللہ علیہ کاروکیا گیا ہے۔ ماشاء اللہ" اوارہ شعفظ عقا کد اسلامیہ" مسئلہ ختم نبوت میں گرانفذر خدیات انجام دے رہاہے جس نے اب تک مسئلہ ختم نبوت پر 12 جلدیں شاہ اللب سنت و جماعت ختی گئوت پر بلوی کی جی ان کی خصوصیت ہیں ہے کہ یہ 12 جلدیں علاء اللب سنت و جماعت ختی المعروف پر بلوی کی خاب اس کی خصوصیت ہیں ہے کہ یہ 12 جلدیں علاء اللب سنت و جماعت ختی گئا۔ الند تعالی ان کے حوصلوں کو مزید بلند کرے اور ان کے مشن کی تعمیل میں ان کی مد دفریائے۔ یہ کتاب گئا۔ اللہ کا فقد برنہا بہت عدہ وجلد کے ساتھ شائع کی گئی ہا س کتاب کی صفحات 590 جیں۔

طن كا يد: كتبدير كات الديد، بهارشريت مجد بهادرآباد، كرا في -34219324-021

### نام كتاب: مسلك غوث اعظم اور مخالفين

مصنف: ابوالحقائق علامه مولانا فلام مرتضى ساتى مجدوى زيدمجدة \_

غیر مقلد و بابی حضرات جنہوں نے اس بات کا تہد کر رکھا ہے کہ یہ مجھی بھول کر بھی بی تہیں ہولیں گے ان کے لا تعداد جبولوں بیں ہے ایک جبوٹ ریسی ہے کہ غوث و عظم حضرت سیدتا شخ عبدالقادر جبیلائی رضی اللہ عند (نعوذ باللہ) و بابی شخے اور دلیل کے طور پر وہ غذیة الطالبین کے خوالے ہے۔ مسئلہ رفع الیدین ادر مسئلہ میں بالجبر کو پیش کرتے جی لیکن چرت ہے کہ ای کتاب میں بیان کردہ بہت سادے دیگر مسائل کو کیوں اختیار نیس کرتے جن میں و بابی نظریات کی تر دیدی گئی ہے؟ بلکہ غذیة



### نام کتاب: بدعتی کون؟

مصنف: مولانامح شنرادقادري ترابي \_

غیر مقلد و بانی ( بعنی و بو بندی ) معمولات ایل سنت پرشرک و بدعت کے فتو سے واضح رہتے ہیں جبکہ ای شرک و بدعت میں بیخود بھی ملوث یائے جاتے ہیں لیکن شرک و بدعت کے مظاہرے ان کوصرف اہل سنت و جماعت میں بی نظر آتے ہیں ان مقلد وغیر مقلد وہا بیوں کی ای رث بدعت كامنية ورجواب ابل سنت كے نوجوان اور متحرك عالم دين مولانا محرشنم او قادري تراني ے زیرتیسر کتاب البدی کون الاسیں دیا ہے اس کتاب میں شرک و بدعت اور حرام حرام کی رے ركاف والع مقلد وفير مقلد وبايول ير 150 موالات قائم كے كتے بيل داس كتاب كى ايك اہم خصوصیت سے کہاس کتاب میں پہلے تو مختراً بدعت کی تعریف اس کی اقسام اوراحکام بیان کئے مست اس ك بعد ديوبنديون، وبايون كي خود ساخته بدعات مثلاً سالاندسيرت النبي كافرنس، تر بی تشتیں واحقاجی جلے وغیر واور پھوفتاوی جات کی نفول بھی شامل ہیں ۔مواوی طارق جمیل ویوبندی پردیوبندی دارالعلوم کافتو کافتل کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کدطارق جیل دیوبندی نے حضرت مررضی الله عند کی شان میں نازیا گفتگو کی ہے جب تک توبدند کرے اس کے پیچے نماز ند یوسی جائے اس کے علاوہ اس کتاب میں دارالعلوم دیو بند کے اور بھی کئی فقاوی جات شامل ہیں جن می دیوبندیوں کی تر دیدے فرض بیا کتاب اسے موضوع پر ایک اہم دستاویز ہے بیٹینا اس دستاویز کو كتاني شكل مين مار عسامن لان مين جناب مولانا محرشنرادقا درى ترابي في بهت محنت كى عــ یہ کتاب بھی اہل سنت و جماعت کے لٹریج میں ایک گرانقدر اضافہ ہے اس کتاب کے صفحات 176 يں۔ ياكاب برى كے ياس بونى جا سے اوراس كتاب كوفريد كرلائير يريوں ميں بھى تحفظ ویں ۔ دعا ہے کداللہ تعالیٰ جناب مولانا محرشنر او قادری تر الی صاحب کوای طرح مسلک بن ال سنت وجماعت کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق دیئے رکھے۔ آمین ۔ -100/ روپے منی آزاد،

# 42 (38 6 94) \$4 (04 Ker July 3)

الطالبين كيعض ماكل ايدي جوكدو بالي نظريات كمطابق شرك اكبرقراريات جي ابوال ي ب كدصاحب غدية الطالبين كواينا بهم مسلك قراردين والحان عقا كدومسائل كو كول اختيارين كرتے؟ يدان كے لئے لو قكريہ بي زيرتيمره كتاب ميں مناظر الاسلام ابوالحقائق علامه مولانا فلام مرتضى ساتى مجددى عفظ القد تعالى في اس كتاب كويا في ابواب من تقليم كياب بابول من الفية الطالبين "مِعْلَق علماء كروموقف بين الك موقف بيد كريد كماب حضرت غوث اعظم رضى الله عندكي تصنيف ب- جب كددومراموتف يدب كديدكتاب مطرت غوث اعظم كي تصنيف نبيس بلكدان ك طرف منسوب ب يا كم اذكم باطل فرقول كى طرف ساس مين تريف ضروركى كى ب- المارى اعلى حضرت امام إمل سنت مجدد وين وطت مولا بالشاه احمدرضا خال فاضل بريلوى وويكر علماء الل سنت كا فقار مذب بجى يمي ب باب دوم من بيات كيا كياب كدفدية الطالبين فقد مبلى مروافق كاهي كن ب باب موم میں دھنرت غوث اعظم کے عقائد ومسائل کو بیان کیا گیا ہے باب جہارم میں غیرمقلد و بالى حضرات كاحضرت غوث اعظم رضى الله عند ساختلافات بيان كے محت جي جب كر باپ پنجم میں معفرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پھیلائی گئی غیر مقلد دہا ہوں نجد ہوں کی غاط ہوں اورفريب كاربون كاازاله كيا كياب - فرض بيركاب الهام وضوع كاعتبار ا يكتحقيق تصنيف ب- كتاب كامطالعدكر في والعادى بريديات بخولي عيان موكى كدكتاب فاضل مصنف كى ديكر كتب كي طرح بيركماب بحى البين موضوع براكي منفر وتصنيف ب- بيركماب مبان غوث المظم رضي الله منه كوضر وريزهن جائة تاك فيرمقلدو بإيول تجديون كي فريب كاريون عن يحكيس - كتاب ك كل من الله على من الله تعالى الله اورای طرح الل سنت وجماعت کی علمی خدمت کرنے کی توفیق دیے و کھے۔ آمین -ملنے كا بيعة اولى بك شال، جامع مجدرضا على بيلى كانون، كوجرانواله 817360 0333



کر کے درج ذیل پیدے ہے کتاب حاصل کی جاعتی ہے۔ مکتبہ فیضان اشرف ،نز دشہید محجد کھارادر کراچی۔

### نام كتاب: مسلمان كاعقيده

مصنف: غلام صطفی مجدوی (ایم اے)

سووی عرب کے مفتی اعظم عبدالعزیز بن عبداللہ بن بازنجدی وہائی کے چندرسائل بنام العقیدة المسلم "کے ہام ہے ریاض ہے شائع کے گئے اس کتاب میں الله تعالیٰ کے پاکہاز بندوں کو باطل معبودوں کی صف میں شامل کر کے کا فروں اور مشرکوں کی تروید میں اتر نے والی آیا ہے کا فشانہ بنایا گیا ہے اس کتاب میں مسلمانوں کو دور جالیت کے مشرکین عرب ہے بھی بڑا مشرک شابت کیا گیا ہے اس کتاب میں مسلمانوں کو دور جالیت کے مشرکین عرب ہے بھی بڑا کتاب میں مسلمانوں کو دور جالیت کے مشرکین عرب ہے بھی بڑا کتھم وغیر و بر مسائل اہل سنت کوشرک و بدعت قرار دیا گیا ہے اس نر ہر لی کتاب کا جواب علامہ نظام مصطفی عبد دی (ایم اے ) نے بہت خوب دیا ہائی اس کتاب میں متفائد ومع والات اہل سنت کو دوئل کے ساتھ جابت کیا گیا ہے نیز مخافیین کے اپنے علماء کے حوالہ جات بھی شامل کئے ہیں۔ ہائی اس کتاب میں متفائد والہ جات بھی شامل کئے ہیں۔ ہائی ایس کا سفوات 388 ہیں۔ طف کا پیعان 388 ہیں۔ مطف کا پیعان کا دری رضوی کتب خان سی بخش دوؤ ، الا ہوں۔ 37213575 - 042

ما اعتقال على المحدوما علاء كرام ومقال عظام

# 100/100

(アノルッグ・アングラ

معافظ ناموس رسالت

Tenglement

مريوريمايت كريت بموري

びんかんらしょ